







| راس المالي عور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | مسوسي نيبير                       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | افغال سردافي     | معصوم شہراً راہ تنعین کریے        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J. 1/4 30 J.     | پاکستان کے طلاقت مازشیں           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23276            | اوھ أوھ <u>سے</u>                 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م عرد نق ا       | سلسله و در خول<br>مغلی نی تیا ج   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ا جائیت 🗸 🎢 🖟                     |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معمالتنس رعها في | راستان ايك ماكن تو 10             |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و المائوس مد     | بارش لا کی اور شراب               |
| <b>B</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J. Jan. Brand    | جرموسة؛<br>ملطاني واه             |
| 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 3 44          | ،<br>کیمیل نیوی                   |
| :07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | العربه<br>رام اليناريُّ كا تازماب |
| NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O | 3197             | نافابل فراموش                     |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمداريف         | مرنگ امانپ اور سپیران             |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حبيب اخرف ميوجي  | أجلارك                            |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجيس انساري     | ﴾ ملتز و مذاح<br>خ                |
| 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن دمعسین می بد   | كُنْ قَرْرِين                     |
| 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحجال مرتعني    | <b>معاشرت</b><br>ٹائور            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ایک تاثر ایک کهامی                |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و مایک گنول      | بول بغدر                          |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نې څې            | مردكال                            |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محد للغنار رص في | اطلیار خیال<br>تیامت مغرنی        |



copied From Web



## دہشت گردی کے نائور کے لئے عبرت ناک سزائیں ضروری ہیں

ہم دزیراعظم پاکستان کے اس اعلان کا خیرمقدم کرتے ہیں جس میں انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جزل کی ایل کومستر دکرتے ہوئے دہشت گردوں کوتخة دار برانکائے جانے کے عزم کا ظہار کیا ہے۔

اس سے قبل آوری چیف جزل واحیل شریف وہشت گردی کی احت کو جڑے اکھاڑ ہے تاہ کا اور پھیلنے کے عزم کا اعلان کر بچے ہیں۔ سانور بیٹاور کے بعد گرشتہ وٹوں آری ہیڈ کوارٹرزیس اہم اجلاس ہوا تھا جس ہیں سکیورٹی امور پر جاولۂ خیال کیا گیا اور اسٹون کیا ان کے تحت فوج، انتمالی جنس کی بخسیز کے کروار کا جائز، لیا گیا اور آری چیف نے آری چیف نے آری چیف نے اکھاڑ چین ہیں ہے، قوم کے اعتاد اور انقاق دائے پر پورا المجا کہ دہشت گردی اور انتہا بیندی کی احت کو جڑھے اکھاڑ چینگیس سے، قوم کے اعتاد اور انقاق دائے پر پورا اجریں گئے۔ آری چیف نے ایک وزئید کے لئے متعلقہ حکام کو فوری اقد اہات کو ہوایت کر اور انتہا کہ دہشت گردی اور انتہا کہ اور انتظامی اقد اہات قابل تھیس ہیں۔ آری چیف نے ملک کو دہشت گردی اور انتہا بیندی دہشت گردی اور انتہا بیندی دہشت گردی اور انتہا بیندی کی احت کو جڑ کی اظہار کیا اور قوی سیاسی تیادت کو جرائے جسین چش کی احت کی احت کی خرور کی اور انتہا کی اور اور انتہا کی اور اور انتہا کی اور انتہا کی

عدایہ کے ڈریعے دہشت گردوں کو ملنے والی سوت کی سزاؤل پر عمل درآ ید نہ ہونے سے جیلیس دہشت گردوں کے محفوظ تھکانے اور بناہ کا بیس بن مکل تھیں اور اپنے سرے موت کا خوف ختم ہوئے سے بیاسلام، ملک اور توام دعمن وہشت گرداپ ان محفوظ لھکاٹوں میں بیٹھ کر وہشت گردی اور اختا پہندی کے نئے سئے منسو ہے تہیب دینے میں محروف رہ جے تھے اور نویٹ جیلیس تو ٹرنے اور اپنے عطر ناک وہشت گردوں کو یزور طاقت چیزا لے جانے تک پکٹی چیک تھی۔ جیل انظامیہ کی کر پٹ قرام خوراور بزدل انتظامیہ کی ہ ک کے لیچ زندانوں میں آئیں مو بائل فوان میرونی رابطوں اور پیغام رسانی کی تنام سموایات میسر تھیں۔

موت کی سزاؤل پڑھل درآ مدرکوانے کی انٹیل کرنے والے اقوام متحدہ کے تیکر نری جزل اپنے ملک برما میں مسلمانوں کی اجھا تی نسل کھی رکوانے کے لئے آج تک ایک بھی ائیل نہیں کر سکے، جہاں کی بدھ حکومت با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بڑاروں مسلمانوں کوتل، جلاوطن کرکے اور کھیراؤ جلاؤ کے ذریعے نیست و نابوہ کرنے میں معروف ہے۔

گزشتہ کھ سال ہے جاری کروراہ رکوتاہ نظر سائی حکومتوں نے پور پی یو ٹین کے دباؤ کے تحت ، عد بد سے منے والی موت کی سراؤں پڑھل درا کہ معطلی کررکھا تھا اور پھائی کی سراؤں سے بے قکری نے بحرمول کی گردنوں کو مزید موٹا کر دیا تھا۔ وہ جیل کے عملے کی کی بھکت ، رشوت اور روپے چیے کے زور پر جس سے جا ہج را بطے، ملا تا تیں کرتے ، گھروں کے کھانے کھاتے اور تیل کی محفوظ جارد بواری بیس بیشے کر جرائم پیشے گرد ہوں کی سریرس کرتے ، چوری ڈا کے اور قل کی واروہ تی گرداتے اور تیلوں کے اندرد عدناتے بھرتے تھے.

ہمارے برقست ملک میں، جو لا کھول قرباندوں کے بعد قائم ہوا تھا، اب غیر ملی امداد، پائستان دشمن طاقتوں کے بعد قائم ہوا تھا، اب غیر ملی امداد، پائستان دشمن طاقتوں کے بجنڈے اور اسلام خالف نظریات پر ششل ایک سینکٹر ول ٹیس بلکہ بڑاروں نام نہاد سول سوسائٹیاں بھی وجود میں آ چکی میں جواس ملک کا کھائی اور اسپنے سر پرستوں کے ٹن کائی میں اور جنہیں نصرف پوئی کی سزا بلکہ تمام اسلای تحریرات وحشیان، غیرانسانی اور وجدید کے تقاضول کے خلاف اور یکس نظر آئی ہیں اور ان کے خلاف کا بھاڑ بھاڑ کی از منظروں کی ویڈ ہو، نا کرا بے اس کے خلاف کا بھاڑ بھاڑ کی ایملوں کے ساتھ بھیجا اپنی زندگی کا ثبوت دیۓ کے لئے غیروری مونا ہے۔

رہ برستی سے اب ہمارے پرف اور انبیٹرا تک میڈیا جس انبی کالی بھیزوں کی کوئی کی نہیں ، بی جنیں اپنے طک کی ہرا چھی چیز بیل فرائی اور دوسروں کی ہر ترائی جس بھی اچھائی کے پہلونظر آ جائے ہیں۔ ہر روز برساتی مینڈکوں کی طرح قائم ہونے اور دون رہ تر افرائی کرنے والے ٹی دی چینلوں میں بچھا اسے بھی ہیں جن بے غیرتوں کو عزت، شہرت اور دولت تو اس ملک نے دی ہے لیکن وہ پروٹرام دشن ملک کے دکھانے میں محموس کرتے ہیں، جیسے "اس کی آشا"، "کون ہے گا کروڑ تی"۔ حالاتک اس ملک میں ہمارے کی بھی ٹی دی چین کی وہیت کردوں کو دی چین کا دروں وہت کردوں کو جینے اس کے میں وہشت کردوں کو کر ہیت، اسلی وگول باردواور دروہ پر چیسکون و برا ہے؟

ای طرح چدمعروف اردوا خبارات کے احساس کمتری کا دکارا لدینرصاحبان چند بھارتی محافول کے

اگریزی کالموں کے تراجم شائع کرتا ضروری بچھتے ہیں، حالاتکدایے کالموں ہیں پاکستان کے خلاف تعسب صاف میں پاکستان کے خلاف تعسب صاف محسوس کیا جا سکتا ہے اور ان جمارتی کالم نگاروں کوزیر مبادلہ کی صورت بیں جماری معاوضدادا کیا جاتا ہے۔ اس کے برعش ہم نے آج تک بجمی کسی اغرین اخبار ہیں کسی پاکستانی صحافی کا کالم شائع ہوتے نہیں و کی مطاب

جہاں تک یور پی یونین یا انگلینڈ کا موت کی سزائیں خم کرنے کے مطالب کا تعلق ہے، تو وہ آج تک بنگلہ دیش میں جب وطن پاکتانوں اور بھارت میں جریت پند کھی بوں کی بھانسیوں کورکوانے کے لئے ، ان دونوں مکنوں پرکوئی دیاؤ نہیں ڈال سکے کیا ایسے ہر نا جائز وہاؤ کے لئے صرف پاکتان تی رہ مجیا ہے؟ کیا گورے تائی کے اس دور کو بھول چے ہیں جب انہوں نے برصغیر پر بھند کرنے کے لئے لاکھوں ہندہ سانعوں کو درخوں کے ماتھ بھائی کے پھندے لگا کر بے مجان ہوں کو، اپنے وطن کی تھا علت کرنے کے جرم میں النکایا تھا۔ درخوں کے ماتھ بھائی حقوق کے سب سے بزے چہیں ، امریکہ نے وہشت گردی کے جرم میں اسپنا ایک سابق فوجی کو، جس نے ''وگر بھر نے اوکلو ہا شہر میں امریکہ نے وہشت گردی کے جرم میں اسپنا ایک سابق فوجی کو، جس نے ''وگر بھر نے اوکلو ہا شہر میں امریکی انقبلی جنس ادار سے کہ آئی اس نے ایک سابق تھا، ذہر کا فیکد لگا کرم تے ہوئے ، پوری دنیا کودکھایا تھا۔ وہاں آج بھی الیکٹرک چیئر اور ذہر یلے انجلشن کے ذریعے سزائے موت برقرار ہے لیکن پاکتان میں دہشت گردوں ، انسانیت اور اسلام ذشن در ندوں بہرا گوارا کہ جس انگوں کے لئے بیسزا گوارا

لبقدادہشت گردی کے ناسور کے خاتے کے لئے عبر تاک سزاؤں پر عمل درآ مد ضروری ہے۔ جس طرح آ ج سیای اور فوجی قیا دت کی سوج ایک ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے عکر انوں کو کسی تم کے اندرو فی یا بیرونی دیاؤ، پریشر، وحکیوں کو خاطر میں ندلاتے ہوئے، عدائتوں سے سزائے سوت پانے والے دہشت گردوں، قاتموں اور انسانیت وشنوں کو کال کو تمڑیوں سے نکال کراور تختہ وار پرائکا کر جیلوں کو ان کے ناپاک وجود سے جلداز جلد پاک کرویتا چاہئے تاکہ پاکستان کے عوام سکھ کی فیندسو سکیس، ورند آج کال تو لوگ اے کھر کے درواز داں پر محفوظ نہیں ہیں۔

اسلامی تغزیرات کے بارے میں ارشادر بانی ہے۔

"جولوگ الشداورأس كے رسول سے لاتے بين اور زين من اس لئے محك و دوكرتے بحرتے بين

کرفساد برپاکریں، اُن کی مزابیہ ہے کم آل کے جا ئیں پائٹو ٹی پر چڑھائے جا ئیں، یا اُن کے باتھ پاؤں خالف ستوں سے کاٹ ڈالے جا کیں، یا وہ جلاوطن کردئے جائیں۔ بیدذات ورسوا ٹی تو ان کے لئے دنیا میں ہےاور آخرت میں ان کے لئے بڑی سزائے۔ (سورۃ المائحہ وی 33)

ز مین سے مرادہ ملک یا علاقہ ہے جس میں امن وانتظام کی ذمدداری اسلامی حکومت نے لیے رکھی ہو اور خدااور رسول سے ٹڑنے کا مطلب اس نظامِ صالح کے خلاف جنگ کرتا ہے جواسلامی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو۔

موجودہ دَور میں بھی دنیا میں سب سے کم جرائم سعودی عرب میں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں میج اسلامی تعزیرات نافذ ہیں اور کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ کے بغیر بجرموں کو بکسال سزائیں دی جاتی ہیں، جس سے دوسروں کوعبرت حاصل ہوتی ہے۔

ميال مصدابراميم طاهر

### وقاص شاهد پر قاتلانه حمله

محترم عنایت الله مرحوم کے پوتے وقاص شاہدایڈ دوکیٹ جو'' حکایت'' کے قانونی مشیر بھی ہیں کو نامعلوم موٹر سائنکل سوار ول نے فائزنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ 24 دَمبر شام ساڑھے آٹھ بجے وقاص شاہدگھر کے باہر دو پڑوسیوں سے ''تفتگو کرر ہے تھے تو اچا تک دوموٹر سائنکل سوار ان پر فائزنگ کر کے فرار ہو گئے ۔۔ وقاص شاہد کو تین گولیاں کئیس جس ۔۔۔ اُن ک دونوں ٹائکیں ٹوٹ گئیں ۔ وہ ہیں تال میں زیرعلاج ہیں۔ قارئین سے اپیل ہے ان کے گئے کامل صحت یا لی کی دعا کریں۔ جزاک اللہ!

(10/10)

# معصوم شہداء- راہ متعین کر گئے

- O وہشت گردکون بیں اور کھال سے آتے ہی؟
- 🔾 روس کو بھوگانے کے بعد سلح قائلی دہشت گردین گئے۔
- 🔾 ماضی میں افغانستان میں یا کستان مخالف حکومت رہی۔
  - 🔾 اسرائیل،امریکه،روی اورانڈیا کا پیسارنگ دکھا گیا۔
    - 🔾 مىلمان ئىمىلمان كوماردىا ہے۔
      - O ضرب عضب ناگزیر ہوگئی تھی۔
    - ن تاكن اليون كے بعد حالات زيادہ بجر كئے۔
      - اسلامی ایشی پاکستان کا تحفظ بہلی ترجع۔
    - 🔾 وہشت گردوں کو بھائی، راست اقدام ہے۔

--- افضال مظهراعجم ----- afzaalmazhar@gmail.com-----

جب آزاد ہوا تو جس طرح سے یہاں پہلے کستان جا ہے داری اور سرواری نظام ختم کرنے ک کی ستان بیل سنان کی ای طرح سے قبائل علاقہ کی حیثیت ختم کر کے اسے اپنی عملداری میں شامل کرنے ک جست کوئی بھی فوجی یا جمیوری حکومت نہ کر سکی۔ قبائل علاقہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آزاد قبائل کا علاقہ تھا۔ نہ ان بر پاکستان کا قانون لاگو ہوتا تھا نہ ہی افغانستان کے۔

دوسوسال تک تو پرسفیر انگریزون کے قبضہ میں رہا تھا لیکن ایک اسلامی مملکت بن جانے کے بعد ان کلگری اور نماز کے بابند لوگوں کو ای مملکت میں شامل ہو جاتا والے منظم آور کے ساتھ مل کر لوث مار کرتا رہا تھا اور اسلامی مملکت کے قیام کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنے اور پر قبائی کا بی پیش پر قابل کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنے اور تیمرا فاقی قعل کرنے میں آزاد لوگ ہر غلاء فیر قابل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تعلیم ، سرمیس ، مرمیس ، مرمیس ، سرمیس ، سر

ان کا کاروباریا پیشہ برتم کا ناجائز اسلحہ، بیروئن،
جس کی سمگانگ تھا جس سے ان کی گزراد قات ہوا کرتی
میں۔ پورے ملک سے اغوا کئے ہوئے بچے یا دیگر مخبر
لوگ بھی یہاں پر ہی پہنچائے جاتے ہے اور تاوال لے کر
رائے جاتے ہے۔ چوری کی گاڑیاں بھی علاقہ غیر
سے برآ مد ہوتی تھیں اور سمگانگ کا سارا مال برتم کی اشیاء
یہاں سے بی پاکستان اور افغانستان میں جاتی تھیں
یہاں سے بی پاکستان اور افغانستان میں جاتی تھیں
عام لوگوں اور یہاں کے کرتا دھرتا برے خوانین کی
مرداری اور رعب داب قائم رہتا تھا۔ تمام ناجائز اور غیر
قانونی کام کرنے کے علاوہ بحثیت قوم یہ لوگ برصغیر کی
دبری اقوام کی نسبت ندہی شعائر نماز، روزہ، جج کے بھی

ختی ہے ما بند تھے۔

سے پابد سے۔

ہم آ نے والی پاکستانی حکومت کے لاکھوں کی تعداد

میں ان جا بیکوں کو اس لئے نہ چھیزا کہ یہاں اسلحہ کی

فراوانی ہونے اور اسلح کے کاروبار کی وجہ سے یہ لوگ کمل

مسلح ہوتے تھے اور پاکستان میں اس طلاقہ کوشائل کرنے

مراحمت کا خطرہ تھا جو کوئی بھی حکومت موں لینے کی

مراحمت کا خطرہ تھا جو کوئی بھی حکومت موں لینے کی

مرداردوں سے بیان ولواد سے جاتے بتھے کدوہ پاکستان کی

طرف و کیھنے والے کی آ کھ کال و یں گے۔ طالا تکہ یہ

صرف بیانات کی حد تک ہی تھا۔ ان قبائلیوں کو تو اپنے

مارا بارجاری رکھ کر پیسر کمانے سے خوص تھی اور بیہ

ان جا کڑکار و بارجاری رکھ کر پیسر کمانے سے خوص تھی اور بیہ

الکٹنس پاکستان میں آنے والی برحکومت نے ان ودیا ہوا

مارہ بیانان کی اس سے الجھنے کی جمعی نوبت ہی تھیں

1979 ، یس روی فون انفانستان یس افی که پتی کو محصر بنا کر افغانستان میں داخل ہو پیکی تھی۔ یہاں سے کئی سیاک اور فریم فائٹرز نے روس کو اپنے ملک سے نکالئے کے لئے سنح جدو جہد شروع کی۔ اس وقت جزل شیاء الحق ملک کا اقتد ارسنجال پیکے ہتے۔ انہوں نے ان گروپوں کی ہر طرح سے فوتی و مال مدد کرنے کا مضوبہ بنایا تا کہ مستقبل میں روس کے پنج جم سانے کی وجہ سے پاکستان کو اگل نشانہ ہنے سے بتاثر وافغانیوں کے وجی ایک تو اور دوسرے سلمان ملک ہونے کو وجی ایک تو اور دوسرے سلمان ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان میں پناہ لین پری اور آ ہت آ ہت کی وجہ سے پاکستان میں پناہ لین پری اور آ ہت آ ہت کر رہائش پذر ہو کر اپنا کاروبار، ملازمت وغیرہ میں مشغول ہو سے خے۔

امریکہ نے بھی پاکتان کوافغانیوں کی مدد کرتے

محين .. ايس بال القاعدو نائي فريق مسكري منظيم ... معلمانون بيظم وتتم روكني كاطرام يكداور وتكرنين مسلمهما لكستك خلاف عشرى سركرميون بي ايشا فدكره يا تھا جس کی لیڈرشپ اسامہ بن لاون کے ہاتھ تھی جس کو يورى ونياسے في كرافغانستان ميں بناه لين پڙي رام يك نے بوری کوشش کی کداسات ان الدن اس کے باتھ آ جائے لیکن الیا نہ ہو رکا۔ 2001ء میں ورلد فریکسینز غوبارک میں وہشت گردی کے ہولناک آرات میں 3000 امر کیوں کی ہلاکت کے بعد امر کید مسلم ونیا ہر ٹوٹ ہے اتھا اور ایک لاکا فوج کے ہمراہ افغانستان میں واردمو چکا تھا جہاں القائعہ و اور طالبان دوٹول کی قیادت کی ہوچکی تھی اور اپنے تیک دنیا کے محفوظ ترین علاقہ میں مِیٹھی تھی۔ وہی افغانی جن کوامر یکہ نے روس کے خلاف اسلحه اور مالی امداد دل کھول کر دی تھی۔اب اس سیر طاقت كے مقابل آ كھڑ ہے ہوئے تھے۔

امریک نے افغانستان میں اترنے کے بعد افغانستان کے تین حاراہم شہر کابل، قندھاراور ہرات فتح كرتئ تقريبأ آ وحفيا فغانيون كوابيخ ساتهدمله كرطالبان و القاعده کے خلاف ایک کمی جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ یا کتان کو بھی اپنے ایمی اٹا توں کومحفوظ رکھنے کے لئے دوسرے لفظول میں این آپ کومحفوظ رکھنے کے لئے امریکہ ہے تعاون کرنا پڑا۔ اس دوران امریکہ کے علیض وغضب كانشانه في والے طالبان كالزل يا ستان كے مسلمانوں پر بھی گرنا شروع ہوا۔ آ ہستہ آ ہستہ نوبت یہ آ "في كه طالبان بهي كي گرويوں ميں تقسيم ہو ين تھے. ا مرائیل، انڈیا، روس اور امریک کا پیپدرنگ دلھار ہاتھا۔ ساری رویے میے کی جم تھی۔ براروں سال سے رویے یمیے بر مر فشنے والے قبالکیوں کی لگام یا تستان رحمن ممالک کے ہاتھ تھی۔ یہ پہنیں چٹا تھا کون کس کے ہاتھوں میں تھیل رہا ہے اور کون کم کو کیوں تا تیج کر . .

و کھو کر ایسے میر یادر کے تاثر کو قائم رکھے کے لئے ا فغانیوں کو ہر طرح کے جدید اسلو کے علاوہ ان کی مکمل مانی امدادیمی شردع کردی کیونکدافغانیوں کے مدمقابل ملک روس کھڑا تھا جو امریکہ کا بھی سب ہے طاقتورو شمن تھا۔ دھز ادھز اسلحہ اور پیر کی فرادانی نے جنگ کے دنواں میں بھی قبالمیوں کو امیر بنا کے رکھ دیا تھا۔ قبائل علاقہ انغانستان اور یا ستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا کلچر تہذیب، زبان کے علاوہ ندہب ایک ہی ہے اور علاقہ میں ہونے دالے برے داقع کے اٹرات ان تیوں جگبول بر اثرانداز ہوتے جن اور اپیا ہی ہوا۔ مذہبی ارویوں نے اس جہاد سے تعبیر کیا اور یا کتان کے علاوہ وقیر اسلامی ممالک کےعوام بھی جوق در جوق اس جہاد شن آ کرشر مک ہونے جس کی ما<mark>لی معاونت</mark> اور اسلحہ کی فرانسی ام یکه سر کار گردی تکی ر

میرعال افغانیوں نے امریکداور <mark>یا</mark> کشان کی <mark>مدو</mark> ت وَيرُ ه لا كارول فون كوات علاق م كل جائے ير مجبور كرديا تفام بيكام 86-1985 وتك مكمل موج كالقذاور اس کے بعد افغالتان میں دوبارو اناری کا وور وورہ شروعٌ ہو جاکا تھا اور بردی طاقتیں نہیں جا ہتی تھیں کہ کوئی بھی نہجی گروپ بیماں طاقت بکڑ سکے۔ دس ہارہ سال یہاں خانہ جنگی رو جس کے بعد یا کتان کی آئی ایس آئی کے تعاون سے ملاعمر کی قیادت میں طانبان گروب یباں برسرافقد ارآ چکا تھاجس نے سیاں یا کچ سال تک مضبوط حكومت قائم كي اورافغانستان بين بدامني ادر جرائم كومتم كر كے شريعت برجني نظام قائم كيا۔ ياكستان في علاقي من المن كى خاطر ادرائي حق عن لا كلول افرادي محمل اس نول كى اس لئے حاليت كى كراس سے يہلے ميدر انغانتان من يأنتان خالف عكران كي يرس افتدار رح تحاوروس ك بالحول من فيلت تح-اس دوران يوري ونيايش اسلام تحريكيس تيز مو چكى

ایک گروپ این آپ کو درست فابت کرتا اور دوسرا این آب کو ورست فابت کرتا اور دوسرا این آب کو بیا کہتا۔ ان کے ذبین میں بیسیدھی سادی بات تیں آئی کہ 57 مسلم مما لک کی واحد این کی طاقت واحد مسلمان ملک پاکستان کو تقصان پنج گا تو عالم اسلام کو تقصان پنج گا تو عالم دراز ہے وہ ہمیں گزار آب بیل کر در تر بنا تے جارے بیں۔ انہوں نے ہمارا کیا بگاڑتا ہے جام خود ہی آیک دوسرے کے گلے کاٹ کر اسلام وشنول کی راستہ ہموار کرتے جارے بیں۔

طالبان کے اس دوران درجنوں گروپ و جودش آ
چکے تھے اور اسلام دخمن یا پاکستان دخمن کی مما لک انٹین استعال کر کے پاکستان میں تخریب کاری کے لئے استعال کررہے تھے۔ ویسے تو باریش اور ظاہرا شریعت کا لیادہ اوڑ ھے ہوئے تھے لیکن رویے بسیے کے لئے اسلام کمزور کرنے کئے اسلام کمزور کرنے کے ناپاک منصوبے پرعمل درآ کد کر رہے تھے۔ جزل مشرف ادر سابق آری چیف جزل کیانی کے مقامات پرحملوں کے علاوہ عوام الناس پرحملوں کا سلسلہ مقامات پرحملوں کے علاوہ عوام الناس پرحملوں کا سلسلہ شدت سے جاری رہا۔ حملوں کے دوران خوا تین، معصوم مقامات پوروی سے سرعام ادر جملوں کے دوران خوا تین، معصوم مساجد میں مارنے کا ایسا فیموم سلسلہ شروع ہوا جو اسلام مساجد میں مارنے کا ایسا فیموم سلسلہ شروع ہوا جو اسلام وخمن عناصر نے بھی ندکیا ہوگا۔

ر می موقع میں کہ یا ہوتات مچھوٹی عمر کے ناپختہ ذہمن کے نوعمر الڑکوں، نوجوانوں کو ورغلا کر اور ان کی برین واشک کر کے معاکوں اور نارگٹ کانگ کے لئے استعمال کیا جاتا رہا۔

جز آرا ایل شریف موجوده چیف آف شاف نے ان ملک و شنوں کو پیغا م دیا کر ان حرکتوں سے باز آ جاؤر آنہوں نے باز آ جاؤر آنہوں نے بیٹ میں میں جم کو نگام دیے کا فیملہ کرکے انہوں نے بیٹ اور ایسے عمان مراز کو اللہ کا فیملہ کرکے تھا تھر ڈالے کا فیملہ کرکے تھا تھر کہ انہوں کا تھیں خاتی کا قطع تھر کرنے کا تھیں خاتی کہ چید لوگ آ کر درجنوں معموم اور بے گان موام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حساس نوعیت کے بیٹ مقامات پر تخریب کاری کر رہے ہیں۔ اس کے لئے ان کے منع یعنی آبا کی علاقے پر مشمل علاقے شائی در برستان میں قائم ان کا معبوط نہیں ورک تو ڑ نے اور تباہ کرنے کا بیٹ عرب کیا جواس سے میلے کی بھی دومری عکومت کے دور بیٹ ان کا معبوط نہیں ورک تو ڑ نے اور تباہ کرنے کا بیٹ کی جی دومری عکومت کے دور بیٹ ان کیا جارہا تھا۔

قبائلی طاتوں ادر خیر پختونخوا کے سر پھرے مولو یوں نے بھی شریعت اور بھی جہاد کے نام پر نوگوں کو مسلح کرنا شروع کیا۔ حالائلہ بیدوہ نازک وقت تھا جب بوی طاقتیں اور اسلام دخمن عناصر واحد اسلامی ملک یا کتان کے ایٹمی طاقت بننے کے بعداس کے درہے ہو

دیا۔ بڑی خافت کا مقابلہ ہمیشہ بڑی طاقت بی کرنگ ہے۔ طاقتور پبلوان کے بیجوں میں جس طرح طاقتو پہلوان تن نیجے ڈال سکتا ہے۔ دوسرے مسلم مما لک کے حكر انول نے وقت كا نقاضا جان كر اور نازك ترين طالات میں اس موتع پر اپنی طاقت کو بھائے رکھا۔ دوسرے لفظوں میں اپنے مما لک میں ہونے والی تباہی

ہے بچائے رکھا۔ پاکستان، ایران ادر سعودی عرب ان اہم ممالک میں شائل ہیں۔ یہ آئے والے وقت نے ابت بھی کیا۔ 2001ء کے بعددنیا کی سب سے بری سرطاقت کی بیرب سے بوی جنگی مہم تھی جس میں 26 ممالک کے ایک لاکھ ہے زائد فوجی بزاروں میل دور

57 مما لك كي ايثمي قوت كاتحفظ

افغانستان اورعراق کی سرز مین پراتر کیئے تھے۔

ما كستان 57 اسلامي مما لك مين واحدا ينمي طاقت ہے جوائیمی طاقت نبنے کے بعد امریکہ، پورپ، انٹریا اور اس کی آ محمول می کاف کی طرح کملکا ہے۔ نائن الیون کے بعد امریکہ کواس کی ہمسائیگی افغانستان میں ایک لاکھ فوج لے کر آئے کا نادر موقع میسر آچکا تھا۔ انغانستان میں امریکہ کا مطلوب ترین محص Most) (Wanted Man اسامه بن لاون چهیا مواتها - جبال طالبان کی حکومت اس کو پناہ دیتے ہوئے تھی۔ امریکی فوج کے آپریش کے بعد طالبان یا القاعدہ کے ارکان کا یا کستان کے قبائلی علافہ یا متصل صوبہ میں فرار ہو کر آنا قدرتی امرتھالیکن اپنے ملک کوخطرات اور ٹازک حالات سے دو جار ہونے ہے بحانے کی خاطر ان عمری تظیموں یا دہشت گردوں کو بہاں آئے سے روکنا یا ان پر ہاتھ ڈ الناضروری تھا۔

یا کتان ایمی طافت ہونے کے علاوہ ونیا کی یانچویں بوی فوج، فضائیہ اور بحربی بھی رکھتا ہے۔ اس کا چکی تھیں اور یہاں افراتفری تخ یب کاری اور لا قانونیت کوفروغ دینے والے ہر مخض ،گروہ اور جماعت ہررو بے یے کی بارش کرری تھیں تا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بننے نے بعدایے پیرول پر نہ کھڑا ہو سکے۔ معاثی مسائل اور قرضوں کے بوجھ تلے دیار ہے۔ یہاں بھانت بھانت کی بوئی بولنے والوں صویائی

قوم رست جماعتوں، فرقہ واریت پھیلانے والی

جماعتوں اور ظاہرا شریعت کے نام برسلح جدو جہد کرنے

والی کیکن اصل میں ایٹمی اسلامی طاقت کو کمزور کرنے اور

مھیراؤ جااؤ کرنے والی جماعتوں کی روپیے پیدے برمکن امداد کی حائے اور جب ریاست ان کی آواز د ہائے یا ملک کی سکیورٹی ہر مامور ادارے ان ریخی یا کنٹرول کرنے مکیس تو جمہوریت اور انسانی ح<mark>توت کی آ</mark>ڑ میں واویلا با کیا جائے۔ای لئے جھی مولوی نفش اللہ، تم صوفی محمد ادر تم منگل گروپ الشکر اسلام، وقل او آنا سامنے آتے رہے۔ طالبان مجمی پاکستان تحریک طالبان، محسود الله گروپ، جندالله، خالد خراسانی گروپ اور جھی فرقه وارانه عظیمیں، کراچی کی سای اور بلوچشان کی قوم یرست جماعتیں بلوچ لبریش آری پر نار کٹ کانگ میں ملوث ہو كرعوام كے خون سے مولى كھيلتى ربيں -صرف کراچی شہر جہاں ملک کا <mark>40 فیصد کاروباراورانڈسٹری</mark> ہے كوة تھ ممالك تخ يب كارى كے لئے فند تك كردے

مسلمانول برابتلا كادور

-01

نائن الیون کے بعد دنیا کی بڑی سپر یاور کا سربراہ جارج بش مسلم ممالک اور مسلمان عسکری تنظیمول پر دہشت گردی ختم کرنے کے نام پراس طرح سے اوٹ پڑا مویا یہ وئی صلیبی جنگ ہواور اکر دکھانے والے ممالک افغانستان اورعراق (صدرصدام) کو تہ تیج کر کے رکھ

# امریکی فوج کے انخلاء کا وقت

سے وہ وقت تھا کہ جب 13 سال تک افغانستان میں برسر پیکارامر کی فرج واپس جارہی تھی۔اسے واپس جارہی تھی۔اسے واپس جارہی تھی۔اسے واپس جارہی تھی۔اسے واپس جارہی تھی۔ خور یہ تی اور بم دھاکول کی دؤہ ہی وجو ہات ہو عتی ہیں۔
ایک تو پاکستان جیسے ملک جس بھی انارکی، افراتفری کے حالات پیدا کروئے جا کمیں کیونکہ اس وقت کی فہ بھی کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی جیسے لے کر بیکام کر رہے ہام کر سے مالک سے بھی جیسے لے کر بیکام کر رہے ہیں۔ ورسرے امریکہ بھی بھی جی جیسے لے کر بیکام کر رہے ہیں۔ ورسرے امریکہ بھی بھی جی جیسے کے گا کہ اُس کی جائے گئی کہ اُس کی جائے گئی کہ اُس کی جائے گئی ہو ہوں جی البان کی طاقت بھی تتر ہو ہو کون جی اور نظام کون جائے گئی ہو جے اس وقت صرف اپنے ملک دنیا کی واحد ایکن طاقت کو بیانا مرفہرست ہے اور پاکستان کو بھی نے کے لئے جنٹی بھی فربانی ویٹ صرف اپنے ملک دنیا کی واحد ایکن طاقت کو بیانا مرفہرست ہے اور پاکستان کو بھی نے کے لئے جنٹی بھی فربانی ویٹی پڑے مہنگا مودانہیں

# معصوموں کی قربانی راہ متعین کرگئی

پٹاور میں اپنی جان جان آفریں کے سرو کرنے والے 132 معصوم شہداء اور ان 9 اساتذہ اور فوج کے تین انسٹر کشرز کی الناک وردنا کے شہاوت مرتوں لوگوں کو رکاتی رہان میں جھانک کر دیکھیں تو بیشر شاک حقیقت نظر آئے گی کہ مسلمانوں کو بیشے غدادوں نے مروایا ہے۔ شام، لیبیا،معر، پاکستان، عراق میں مسلمان کی خون سے ہو لی تھیل رہا ہے۔ مسلمان ہی مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ اسلام وشمن طاقوں کا کام ہم خود ہی آسان بنائے ہوئے تیں۔ اسلام وشمن مشن اور مسلم سی پروگرام میں ہم

اس وقت امریکہ کا ساتھ نہ ویتے کا مطلب امریکہ کے ساتھ بنگ کرنے کے مترادف تھا کویا اپنی بی بتای ۔
اس وقت کی اعلیٰ فوجی قیادت نے تھست عملی سے ملک کو ان فطرات سے بچانے کے لئے پھونک پھونک کوقدم رکھا کیونکہ اس کے چیش نظر 18 کردڑ سلمان عوام تو تھی میں اپنے ملک اہم ترین فریضہ تھا ۔ جزل مشرف عکومت، اپنے ملک، اس کے اپنی ادا تے اپنی ادا تے بیانے جی کا تھا۔ نہیں کے اپنی دا تیت میں جتل وہ ٹولڈ ہے کہ جس نے بھی مسلمانوں کو بچانے یا آئیس مضوط بنانے کی فاطر کام کیا مسلمانوں کو بچانے یا آئیس مضوط بنانے کی فاطر کام کیا سال کے خلاف ہوگے۔

سلطان صلاح الدين الوني كا دور مويا تركى ش ا بی قوم کوئیست و نابوہ ہونے سے بحالے والے کمال ا تا ترک کارول یا ملک منانے والی عظیم فخصیت قائد اعظم چند نه بی جنونی این او پر نه ب کالباده اوژ ه کرایخ آپ کو سي اور ان تمام اصحاب كو غلط كابت كرنے كے لئے میدان میں از ہے۔ یہی حال طالبان ،القاعدہ اوراس قسم کی ویکر ذہبی عسری تظیموں کا تھا۔ انہوں نے اپنے سے وابتدگان کے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ جو کا فر کا ساتھ دیتا ہے وہ ای کا ساتھی ہے۔ اس لئے جھوٹی عمر کے ناپختہ ذبن کے نوجوانوں کی ہرین واشک کر کے وہ مسلسل تیرہ چورہ سال سے اس ملک کے معصوم بچوں ، خواتمن ، بورطون، جوانوں کو ہم دھاکوں سے اڑانے کی غموم حركات مين ملوث ہوتے رے۔انہوں فے عقل وشعور ير جذباتيت اور جنونيت سوار ہونے كى وجدس ينبين سوجا كرمسلمان ممالك كے پورى دنيات كر لينے كى وجه سے يا ام یکہ ے فکر لینے کی وجہ سے تابی صرف مسلمانوں کی بى موكى كونكم سير بإورامريكم ين روس اورى اجرتى یاور چین بھی ظرنہیں لے سکا چیوٹے ممالک کی حیثیت

Digitized by Google-446

مسلمان می ان کی معاونت کررہے ہیں۔

پہلی حکومتوں کی مسلحتوں، سیاسی مفاوات اور
خوف کی وجہ سے چھوڑے جانے وائے آپیشن کوموجودہ

آری چیف جزل راجیل شریف نے ضرب عضب کے
نام سے شروع کرنے کا اعلان کیا تاکہ اپنے ملک کوروز
روز کے بم دھاکوں، ٹارگٹ کلنگ اور انسانیت کش
اقد امات سے محفوظ رکھا جا سے۔ اس ملک کی سیاس
قیادت، فربی اور سیاسی لیڈروں نے بیم ولی سے اسے
قبول کیا۔ ان فربی اور سیاسی لیڈروں کے دلوں میں بھی
کھوٹ تھا۔ ان کا اندراور ہا ہم صاف نہیں تھا۔ ان برخوف

8 لا کھ افراد کو آپیش ہے متاثر ہو کر گھر بار بھی جیوڑ تا پڑالیکن ساب ی و فدہجی جماعتوں کے لیڈروں کے

بھی سوار تھا۔ ووٹ پاساسی مفادات کی خاطران کی ہمت

نہیں برقی تھی کہ دہشت گردوں کے بارے میں حقیقت

سامنے لائیں۔

دل بی پیفن تھا اور وہ دو فلی پالیسی چل رہے تھے۔ ای صوبہ خیبر بخو نفی کے وزیراعلی خٹک ان آٹھ لاکھ متاثرین کو سنجالنے کی بجائے لاؤ لشکر، پروٹوکول اور سینکڑ وں سنجالنے کی بجائے لاؤ لشکر، پروٹوکول اور سینکڑ وں سنجور ٹی المکاروں کے جلے ہزاروں کی تعداد میں پولیس و دیگر سکیورٹی المکارتعینات مرنے پڑے۔ ملک کی تمام اشکی جنس المجنسیوں کی شرین اور توجہ انمی دھرنوں پر بھی۔ پورے ملک کا میڈیا میں اور چینے لینے والی قوم کا ہرفروض سے لے کرشام کک

أس دوركي بإد تازه ہوگئ جب بغداد كے چورا ہول مل عالم حفزات بيشے كر مناظر ك اور بحث مباحثة كيا كرتے تھے۔ ملك كى كوئى فكرنبيں تھى۔ آخر بلاكوعذاب اللى بن كرآيااور بغدادكى اينت كا بينت بجادى۔



پیرون ملک ہے ریموٹ کنٹرول ہے مینے والے علامه طاہرالقادری بھی کروڑوں رو نیے کے تعثینے زمیں بيئه كروهرنوں كى رونق بڑھائے آ يَكِ تھے.

یٹاورصوبہ پختو تخوا کا وہ اہم شہر ہے دو ملی تاریخ کے اہم فوجی آ پریشن ضرب عضب ہے متاثر ، وہلیّا تھا اور اس آیرنیشن کا روممل اس شهر می تخ یب کاری کی صورت میں آ سکتا تھا۔ اس شہر میں صوبائی حکومت کو جدے زیاد و سکیورٹی کے انتظامات کرنا جا ہے بھے کیونکہ سکولوں پراس ے پہلے بھی معے ہوتے رہے جی ایک نا پہال کاوز براعلی تھ کے لگانے کے لئے ہر دوز اسلام آبادروان ہوتا رہاور ال ماذك موقع براية صوبا كي تليو. في يوب ندوية كي وجه سے معصوم بچول کو اتن تعداد میں شہید کرنے کا تنظیم سانحدرونما موار ماري بهير حال أوم اور توم ك و تهواور كان كرولوك كرف والي ميذوب ربات الك شاد اینے ادبر مقل و دالش کا لیبل سیا ہے رعے نوں کو اس انداز ہے دکھارہے بنتے گویا کوئی ملک کسی ملک رحملہ كرنے جا رہا ہے اور نائز جل كر، سراكيں بند كر كے اور ایمولینس روک کرشم کوز بردی بند کرایا جار با ہے۔

قوم کی ہے حسی اساس و ترہی لیڈرال کی منافقت کی وجہ ہے سرعام لوگوں کو ہارنے والوں کو کیفر کردار تک بہنچانے کا کام عرصہ دراز سے لٹکا ہوا تھا۔ نوجی جرنیلوں، عام سامیول، خواتین، معصوم بچل کو مارفے والول، بم وها کے اور ٹارگٹ کلنگ سے خوام کونشانہ بنانے والوں ک عدالتیں موت کی سزا سناری تعیس سیکن ساتھ ہی اس پڑمل درآ مد بھی نہیں کیا جارہا تھا جس سے وہشت گرووں کا حوصلہ برمعتا جارہا تھا اور ملک کے شم یوں کا مالی و مالی نقصان ہور ہا تھا۔بھی کوئی سای جماعت ،بھی کوئی نہ ہیں منظیم اسے مجرموں کو بھانے کے لئے محیراؤ جااؤ کی دھمکی و تی۔ یور کی عظیم نے سزائے موت دیے، جانے ہا اقتصادی اماد بند کرنے کی دھمکی دے رکھی تھی۔اس کی

Digitized by Google

مد 🚊 منظ درلی این جی اوز بھی چندلو گوں کو نے کارا کیز . كرمظام ہے كر كے اپنا نمك حلال كرتى نظر آ فلم إ

چندلوگ آپ کے ملک کے شہریوں کونو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں،معصوم بچوں کو ڈ بح کر، ہے ہیں لیکن آپ نے ان مجرموں کو محفوظ کر کے سنعالا ہوا ہے۔ امریک جوسرطاقت باورجمهوریت کاجیبین بھی بنآ ہے بزاروں میل دورے وہشت گردوں کو حتم کرنے کی آڑ مِن گزشته 13 سال سے افغانستان میں مصروف عمل ہے کیونکہ اس کے مفادات کا یمی متقاضا ہے۔

انڈیا نے آزادی لیندوں کی سرکونی کے لئے (اَ هُونِ كَي تعداد مِينِ ابني فوج مقبوضه جمون وتشمير مِين تعینات کر رکھی ہے۔ اگر پاکستان بھی کراچی ہے بیثاور ا ٹی فوج دہشت گردوں کا قلع قبع کرنے کے لئے تعینات الرا ب الله على المامتي كالمتانيون اور مكى سلامتي ك لنے اضایا جانے والا اہم اقدام ہوگا جس کو ملک کے تمام عوام کی جاہے بھی حاصل ہے۔ وہشت گروی، ٹارکٹ کلنگ کے ذریعے عوام الناس کو بے گناہ اور بلاوجہ ہلاک كرنے والے عناصر كے خلاف بدأ يريش بلاامتياز كراجي ے لے کر بیٹاور مک ہونا جائے اور اس میں کی کے سای یا غربی اثر ورسوخ یا پشت بنای کا خیال نبیس رکها جانا جائے۔ ایم این اے، ایم لی اے اور دوسرے بااثر اور غیر قانونی کام کرنے والے افراد جوسلح گارڈز وغیرہ ر کھتے ہیں بيآ بريش أن كے خلاف بھى ہونا جاہتے كيونك يد مارے مافياز ايك بوكر مضبوط بونے كى وجہ سے اپنے ظاف آپریش کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ بجرم مرف بجرم ہے خواہ کوئی بھی چھوٹے یابوے خاندان کا فردہو بااس کا تعلق کی بھی سیای یا ندہبی گروہ ہے ہوتہمی اس ضرب عضب آپریشن کے مثبت نتائج سامنے آسکیں مے۔

ر ------ گزاراخر كاثيري 0345-8599944, 0301-3<mark>005</mark>908

سمیں سال سے پاکستانی فوج اور آئی ایس کیایٹی پاکستان کوہم روا بی جنگ ۔۔۔ فلست نہیں ا ۔۔
آئی کے خلاف عالمی سازشیں ہورتی ہیں گئے اس وجہ ہے انہوں نے پاکستان میں چمیے کے
کستان کی طاقتور فوج کے خلاف اس لئے پیار ایول کوخر بدلیا ہے وہ نظر میہ پاکستان اور اسلامی اقتد او
ن کے دفاع کے اعتبار ہے پاکستانی فوج کے خلاف شمل کے ساتھ پروہیٹینڈ و شروع کر دیا۔ ان
ت ہے اور آئی الیس آئی عالمی سازشیں جو تمام طاقتوں نے برط اعلان کردیا ہے کہ 2025ء تک

ایک سیای جماعت کے ذریعے انہوں نے گزشتہ پانچ سالوں سے مخلف مجران تو ی اسیلی میڈیا اور مخلف انبی بی اوز کے ذریعے تو ی سلامتی کے اداروں کو نشانہ یانا شروع کر رکھا ہے۔ وہ فوج جو بیروئی خطرات کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر دہشت گردی کا شکارتھی اور ہے۔ اس کے ظاف نفرت انگیز پروپیکنڈہ کیا گیا۔ المچی ادر دوات کے پاریوں کے ذریعے وغمن مکوں کے کئی

مر مشتقہ آئی کے خلاف عالی سازشیں ہورتی ہیں الی دنیا تو پاکستان کی طاقتور فوج کے خلاف اس لئے مالی سازشیں ہورتی ہیں ہے کہ پاکستان کے دفاخ کے اعتبار سے پاکستان فوج ہوں آئی الیس آئی عالمی سازشیں جو پاکستان کے خلاف ہیں ان کو یا کام بنائیتی ہے۔ اس لئے عالمی تو تیں ان کے خلاف ہیں مگر میر جعفر ہور ساز کی الی کا کان کی سازشین فوج ہے۔ اس لئے عالمی تو تیں ان کے خلاف ہیں مگر میر جعفر اور آئی آئی کے خلاف جی سان فوج ہیں۔ ان اور میڈیا ہی ہے۔ بعض اور آئی آئی کر پاکستانی فوج سیالی تو تیں۔ ان میں سابی شخصیات بھی ہیں اور میڈیا ہی ہے۔ بعض سیالی لوگ ہوسکتا ہے کہ ایک میں اور میڈیا ہی ہے۔ بعض سیالی لوگ ہوسکتا ہے کہ ایک کہ باور میڈیا ہی ہے۔ بعض سیالی لوگ ہوسکتا ہے کہ ایک کہ باور ہی کے خلاف سیالی کوگ ہوسکتا ہے کہ ایک کہ باور میڈیا و پر کئی کے خلاف کام کررہے ہیں۔

و مرسمالك كى طرح بندوستان بعى اس موقع ب جريور فاكدوا فعان كى كوشش كرراب، اس يقين ب

محے ہیں۔

ایجنوں کو پاکستان بھی واخل کیا جمیا جنہیں پاکستانی سکیورٹی ایجنیوں سے کلیئر تہیں کرایا گیا۔ ایسے تاپ ندیدہ بخر روں لوگوں کو ویزے جاری کئے گئے۔ اس وقت پچھ ایجنوں کو پاکستان بھی واخل کیا گیا۔ جن کی مثال ریمنٹر ڈیوس اور اس کے ساتھیوں کی سب کے ساتھ ہے۔ ایک بنا عت جس کے کھر ب بتی سربراہ جن کے متام کاروبار بنا عت جس کے کھر ب بتی سربراہ جن کے تمام کاروبار بیل مالک بھی ہیں اور جن کا پیشتر سربایہ غیر ملی بنکوں بیرون ممالک بھی ہیں اور جن کا پیشتر سربایہ غیر ملی بنکوں بیرون ممالک بیل بنکوں بیرون ممالک فی بنکوں بیرون میں ایک طرف وہ 50 میں اور ڈالر کو ایک ارب ڈالر کو ای بیا سے 35 ارب ڈالر کو ای بیا سے واری کے ہوئے جن کے سربر فہرست ہیں کو تیزی ہے۔ حاری کے ہوئے ہیں۔

دوسری طرف مغربی من لک کے دباؤ اور کھے بااڑ دوستوں کی وجہ سے پاک ایران کیس منصوب کوتا خیری حربوں کا شکار کئے ہوئے ہیں۔ ایران سے دہ کہتے ہیں کہ دو بلین ڈالر میں وہ پائپ لائن خودتقیر کر کے دیں کونکہ ہم امر کی دباؤ اور پایٹر یوں کے ڈرکی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے مغربی ممالک اور بھارت کو بیڈ دہ ہے کہ یہ پائپ لائن مختر ترین رائے سے چین پیل جائے گا۔ اس

خاموش میں۔ سابقہ دور میں حکومت میں عالی عالی عالی عالی عدالت میں حکومت نے اپنے نان پرونیشنل لوگ کیس مدالت میں حکومت نے اپنے جو بر سپانوں میں مصروف، ہاو، کیس ہیجا تھا جو اس کے حکیکی ماہرین تھے اور دہ کیس جیت کر عملے اور اب نیام جہلم پر وجیک کورو کئے کا مطالبہ میں پورا کیا جانے لگا ہے اور اب یہ کا مربراہ بھی غیر ملکی ایجٹ تھا جو اپنا تام E.C.L میں ہوئے کہ المحتلی میں ہونے کے باوجود پاکستان سے باعزت طور پر کینیڈا میں ہوئے میں اس باعزت طور پر کینیڈا میں ہوئے میں اس باعزت طور پر کینیڈا

ان تمام طالات میں پاکستان کی جغرافیائی اور انظریاتی سرحدوں سے ما فظوں، ریسکو ایجنسیوں، اقواج پاکستان اور آئی الیس آئی کی فسد داری بین رہی ہے کدوہ المام تر مجور میوں کے باوجود ملک کے تحفظ کی فسد اری فیم اور میں بازی تو تیسسسہ پلائی ہوئی دایوار ہی بن جا میں افوان پاکستان اور آئی ایس آئی کے خلاف ورج فیار پر دیگیندہ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے خصوص گروپ ذیل پروپیگیندہ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے خصوص گروپ کے ذیل پروپیگیندہ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے خصوص گروپ

1- بید نیا کی خوفاک ترین دہشت گردنو ن ہے۔ 2-اس نے بڑارون لوگول کو ماورائے عدالت قل کردیا ہے۔

3- ہزارہ ل لوگ اس نے لایت سے ہوئے ہیں۔ 4- پیریشمیر کے مجاہدین کو مشکری تربیت دے کر ہندوستان کے فلاف کو ارادی ہے۔

5-مئلکشمیراور بھارت کے ساتھ دوی کی راویں سب سے بڑئی رکاوٹ ہے۔

6-اس کی ایجنسیاں قانون سے بالاز بی اور کی کو جواب دو تیس میں۔

7- USSR کے طلاف جباد عل جباد ہاں کی انہوں نے مدد کی اسے فلست دی اور اے کوار کو رخ

copied From Web

مودی نے یا مج مطالبات كرك وزيراعظم كوبياس كرديا جبكه بعارت كا ايك اعلى عبديدار عدالت من بيان طلق جع كروا چكا ب كربيلى حلد خود بعارتى ايجنسيول ف مخصوص مقاصد حاصل كرنے ك كئے كرايا تھا۔ يہ مطالبات مطحکہ خیز اور پاکتانی فوج کونشانہ بنانے کے علاوہ کچھ ند تھے۔ ہمارے بعض سیاستدان کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم بنے کے بعد مودی بدل جائے گا مراس نے اپنا اصلی مندو ہوتا فاہر کر بی ویا ہے۔ بھارت کی

موجودہ صورتِ حال میں وہ سیا سندان اب کیا کہیں گے؟ اس نے بھارتی آئین میں تشمیر کے لئے دفعہ 370 کو ختم كرنا اور بھارت ميں اذان پر پابندى لگانے كاجو فيصله كيا ہے اب آذوہ کھل کرسا ہے آجے کا ہے۔ ہندوستان اور اس ئے مغربی اتحادی آقا کیا جائے ہیں؟ 1- پاکستان کی حیثیت تھی ایک طفیل ریاست کے

اور ہندوستان کی منڈی کی ہو..

2 - ياكتان سئله تشميركو بميشه في لئ بحول

3- مقبوضه تشمير مين جاري آزادي كي تح يك كي حمایت سے خواہ وہ سفارتی یا اخلاق بن ہو وستبروار ہو

4- پاکتان اور پین کے درمیان تعون اور را لطے ختم کئے جا کیں۔ یا کستان جعن کیس یا نب لائن ، ریلو ے لائن ،شاہراہ قراقرم،گوادر کی بندرگاہ ہے چین تک شاہراہ ریشم کے تر تیاتی منصوبے فتم کرنے کی برمکن وعش کی جائے۔

5- بلوچتان کو یا کتان سے ملیحدہ کیا جائے ،اس ے ذخائر پر قبضہ کیا جائے۔

6- ياكتان كو ميشه عدم استكام كاشكار ركعا جائد 7- افواج پاکستان اور آنی ایس آئی کو ممل طور ب بس كرويا جائے، اس ير ملك بيس اطى عبدول ير فائر

والی جانے کا نام بی نبیس کیتے۔ 8- ملک کا 80 فیصد بجٹ کھارے ہیں جس کی دجہ ہے ملک تر تی نہیں کرتا دغیرہ دغیرہ بے

كرتے ہوئے كرم بانوں من جانے سے روكا جس كى

ویہ ہے 30 لا کھ ہے زیادہ افغانی پاکستان میں آ گئے اور

اس پروپیگنڈہ میں تیزی آئی بھی منافق لوگوں کی س ابوں کے ذریعے، بھی مغربی میڈیا کی رپورٹوں کے ذریعے اور بھی بعض یا کتانی سیاست دانوں کے بیانات کے ذریعے۔ایک میڈیا گروپ جواس میں پیش ہیں رہا اوران کے حملیتوں کے بیانات آپ سب لوگ ٹی دی پر و محية رب بي اب جبك بعارت بن زيدرمودي جيما

خیبی انتها پیندفرد جومسلمانوں کا کثر دشمن ہے برسرافقہ ارآ چکا ہے۔ جو سانحد کودهره مجرات کا فالق ہے۔ اس ک دعوت ملنے پر مارے حكران فورا تيار موساتے ہيں۔ بقول ان کے آئیس تو مینڈیٹ تی ہندوستان ہے دوش کا لا برينز إرنى، ج يوآكى، ايم كوايم، ال ين في نے خوثی کا اظہار کیا اور امن کی آشا کے گیت گائے گئے عمران نے بھی خوش کا اظہار کیا لیکن جماعت اسلامی اور پاکستانی عوام اس پر پریشان ہو گئے کیونکہ وہ حکمرانوں کی طُرح مصلحت كونبيس حانيّة وه ہندو كى ذہنيت كوخوب چانتے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق جب ایے بھائی کے

ذریعے انواج پاکستان کی رائے لگی ٹی تو انہوں نے اپنے تخفظات كا اظهار كرتے موئے انہيں حقائق سے آ مح وكيا اور کہا گیا کہ آگر جانا ہی ہے تو اپنے کی وزیر کو سی ویں، اليے موقع ر وزيراعظم كا جانا ان كى شايان شان نيير ہے۔وہاں جو ہونے والا ہےدہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔

افواج یا کتان کو وہاں کے حالات کا درست اندازہ تھا کہ بھارتی وزیراعظم کیا کرنے جارہا ہے مکرنواز شریف اس کے باو جودخود کئے۔ وہاں حامہ کرزئی نے جو مکل کھلائے وہ ونیا نے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ نریندر

او وں اور مخصوص میڈیا محروب ہے استفادہ کیا جا رہا

حكايت

الله طك كے اہم ترين اداروں كا كوئى با قاسده سر براہ ہی نہیں جو ہر وفیشنل طریقے ہے ادارے کا نظام بنا

يبال ملك كى جزي كافيخ ادر افواج ياكستان كو بدتام کرنے والے لوگ محفوظ میں اور اپنی بی فوت کونشانہ

بناد ہے ہیں۔اس پر ہرمحت وطن باکستانی پریشان ہے۔ افواج پاکتان کے وزیراعظم کا دورہ بھارت کے

فدشات درست ثابت ہوئے۔ مودی کا سرحد سے وہشت گردی رو کئے کا واضح پغام تشمیر یوں کی حمایت

ے باتھ اٹھانے کا مطالبہ تدمودی توسیمیری خصوصی حیثیت کوختم کر کے اس کو ہندوستان میں صم کرنا جاہتا

ے۔ایل اوی برمسلسل فائر تک اس کا واضح سکتل ہے۔ یفین کیا جاسکنا ہے کہ سابق آ رمی چیف دی کے تکھ اور رائے ل کر ہندوستان میں جمبئ حملوں جیسے ڈراھے کا

خاکہ تیار کرنیا ہے جس کا الزام براہ راست یا ک آ رمی پر ڈالا مائے گا۔ اس مقصد کے لئے بھارتی میڈیا راہ :موار

كرد ما ي مارے حكم ان تو مندوستان سے امن جا ہے میں مر مودی نے بچھاور بلانگ کی ہوئی ہے۔راستے کی ر کاوٹ آئی ایس آئی ہے۔ ہندوستان نے تشمیر کو بھارت

میں مم كرنے كى مل بانك كرنى ب- بعارتى 8 لاكھ فوج تشمير كے اندرموجود ب جبكه مزيد وستے جمول ميں

تيار يوزيش من بينھے ہيں۔

یا کتاتی فوج اس ونت مغرب میں افغان سرحد پر پہرہ دے رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف بھی

نبردآ زما ہے اور مشرقی سرحدول پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ یاک فوج دنیا کی تاریخ میں واحدفوج ہے جس کے

نصف ورجن جرنیل وہشت گردی میں شہید ہوئے ہیں جید بر میدنز اور کرال ریک کے اضران درجنوں میں

ہیں جوشہادت کے رہے پر فائز ہوئے۔ دوسری طرف موجورہ حکومت میں وزراء کی اکثریت ہناب ہے ہے 8- یا کتان کے تمام یا نیوں پر قبضہ کر کے اے بنجر بناديا جائے اور برصورت ميں كالا باغ و يم في سے روكا

جائے۔ یب تک مقبوضہ تشمیر میں یانی کے و خائر کا رخ

جنوب اور جنوب مشرقی سرحدول کی طرف نه موجائے سرگلوں کی تیاری زور وشورے جاری رہے۔ 9- پاکستان کا اثر ورسوخ افغانستان سے تمل طور پر

عم كرويا جائ اورايان سے پاكتان كے تعلقات فراب کرویتے جا کیں تا کہ وہ پاکستان کی امراد کے لئے

10- یا کتان سے افغان فرازے فرید کے تام پر شانی متدوستان سے برارول میل دور بمبئی اور ولکت کی بندرگاہوں اور وہاں ہے ایران کی جا ہ بہار اور بندرعہای

بندر کا ہوں وہاں ہے کئی ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے مشکل ترین بہاری راستوں سے افغانستان مینینے کے

بجائے جو کم از کم تین فغے کا راست سے بجائے گنڈا عکمہ، فیروز پور اور وا مکہ کامختر ترین راستہ جس سے انڈیا

ہے افغانستان صرف 12 محضے کا راستہ ہے حاصل کیا جائے جس کا گزشتہ اور موجودہ حکومت تقریعاً اصولی فیصلہ كر چكى ہے جبك فرانسيورث فركوں كى اللّٰى بھى نہيں كى

11- یا کستان ہندوستان کو پہندیدہ ترین ملک قرار دے، ایسے مالات میں پاکتانی حکرانوں کا حال ب

١٦٠ اس ملك مي با قاعده يروفيشل وزير خارجه اي

🏖 کوئی عمل با قاعدہ وزیرِ قانون بھی نہیں ہے۔ روير رشيد ك كند مع يربياضافي ذمدداري وال وي في

Digitized by Google

اندازہ ہورہا ہے کہ حالات بہتری کی طرف نہیں جارے جبکہ ہندوستان ایک خطرناک وارکا آغاز کر چکا ہے۔ عظندوں کے لئے اشارہ ہی کافی ہے جبکہ تھران ذاتی مغادات کے تحفظ کے لئے سربکف ہیں۔ بھلالہ:

### انتقال

رافا محمد مشاہد مرتب"إدهرأدهرك" كى دالده محتر سانقال كركئيں۔ انا لله و انا اليه داجعون! الله تعالى مرحوسه كے درجات بلند فرمائ اور لواحقين كو صبر جميل عطا فرمائے۔ آ مين! اواره ال كغم ميں برابركا شريك ب-تارئين سے دعائے مغفرت كى ايل ہے۔ ان میں ہی اکثریت کا تعلق الم ہور اور گوجر انوالہ ڈویژن ہے ہے ہیکہ سندھ، بلو چتان اور خیبر پخوتخو اے تعداد آئے میں نمک کے برابر ہے۔ پاکستان چلانا ہے تو دوسرے صوبول کو ہمی اہمیت دی جائے۔ 1971ء ہے سبق حاصل کرنا چاہئے اس وقت بھی پچھالی ہی صورت حال تھی۔ دوسرے صوبول کی اپنی ہی جماعت یا اتحادی جماعت یا اتحادی جماعت یا اتحادی میں تعصب پیدا نہ ہو۔ بین الاقوای سازشوں کو جمیس اور میں تا کہ ملک ان کا تدارک کریں۔

ساری پاکتانی قوم سے گزارش ہے کہ دشمنوں کے آلے کار دینیں ، اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ اپنے ملک کی حفاظت کے لئے نہیں بلکہ اپنے ملک کی حفاظت کے لئے سوچین ۔ آپنی میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں ان سازشوں کا مقابلہ اتفاق اور اتحاد ہے ہی ممکن ہے۔ اپنی مسلح افواج پر اعتاد کریں اور ان کا حوصلہ برھا کی بیاد کریں اور ان کا حوصلہ بیاد کی بیاد کریں اور ان کا حوصلہ بیاد کی بیاد کریں اور ان کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کریں اور ان کی بیاد کی بیا



# إدهرادهر

ذنيا بحرس ولجيب وعجيب خري



٢ ---- دانا محد شابد

یادول کاختم ہونا ضروری ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق بروں کے دماغ میں الیے لحمیات ہوتے ہیں جو اُن کو برانی باتمی مجو لئے میں دیتے جب بھی انسان کچے نیا سکھتا ہے تو اس کے دماغ کے طیوں میں پچے نے تنگشن پیدا ہوتے ہیں تو یادداشت کر در ہوجاتی ہے۔ ماہر مین کا کہتا ہا کے دیا تھے ایا محل ہے جس سے ہے کارمعلومات نی معلومات کے حق میں دھیردار ہوجاتی ہیں۔ عربز مینے کے ساتھ ساتھ فوری اور قریب کی یادداشت کمزور ہوجاتی

نی باتس یادر کھے کے لئے پرانی

یادیں بھلانا ضروری ہے

نی زباتوں سمیت اور بہت ساری چیزیں سیکھنے میں بنچ بردوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ دہ پرافی ہاتوں کو دراغ "مجرے" ہوں اس میں نی معلومات کے لئے جگر نہیں رہتی۔ یہ حقیق ایک امر کی جریدے سائنفک امریکن مائنڈ نے کی تھی۔ جیدہ کہتا ہے کہ کوئی بات یا چیز یاد کرنے کے لئے پرائی

Digitized by Google

copied From Web

اینے کتے کے اس کارنامے کے متعلق ساتی رابطے ک ويبسائث يركهاب كداس كاكتاحقيقت مس ايك بيرو ہے اور اس نے أيس وقت ميرى جان بجائى جب ميں موت کے مند میں تقی اور کی کوائی مرو کے لئے فہیں بکار

اے تی ایم مشین ہے وود ھ نکلنے لگا: اے ٹی ایم مشین ہے میاتو لکتے عل بیں لیکن اگر دورھ کے پیک بھی اے نی ائیم مشین سے تکلنے لگیس تو کیسا ہوگا۔ تی ہاں Milk any time اے ٹی ایم مثین جے بھارت کی ریاست محرات میں مقای ممپنی نے تیار کیا ہے۔ اس سے دودھ کے پکٹ کسی بھی وقت خریدے جانگیں گے۔اب وووھ والے کا انظار کرنے کی ضرورت میں بس مشین میں دی رویے ڈالیس اور تین سولمی لیئر دودھ خریدلیں۔مشین کو بحارت کے دیکر شہروں میں جمی متعارف کرایا جائے گا۔ برف يردور في والى سائكل: برف بارى كے بعدس كوں رجی برف رمسلن سے سائکل چلانا نامکن موجاتا ہے۔ جس کے باعث کی حادثات بھی رونما ہوتے ہیں۔ نیدرلیٹر یں چند ذہین افراد نے اس مشکل کو آسان اُرنے کے لئے سائکل <mark>کے ٹائزوں کے لئے ایسی منفرد</mark> بانکس سائیس تاری میں جن کی بدولت اب شدید برف باری می جمی سائیل جان آسان مو میا ہے۔ان بائیک سائیس کو بااسک سے بنا کر ان پر کانوں ک طرح الجرب ہوئے مضبوط کڑے نمایاں کئے مگئے ہیں جوسرك يرجى برف يس وهنس كرثائرون كوتيسلنے يے محفوظ بناتے ہیں۔ برف باری حتم ہونے کے بعدان سائیکس کو مٹا کرسائکل سرکول پر چلنے کے قابل ہوجائے گی۔

نوجوان في مسلسل ايك المحد يركم الموكر كارجت لي چینی باشندے ونیا کو حرت میں مبتلا کرنے کی بحر پور صلاحيت ركيت بي اور وه اكثر وبيشتر ال كاعملي مظاهره

بھی کرتے رہے ہیں۔ چین کے صوبے جیان شی عی

1958ء سے پیدا ہونے والے دی برار جوڑوں رحقیق ك كى جس كے مطابق جموئے قدى حال خواتين ليج قد ك خواتين كى نسبت شوبرول كاساته زياده ديرتك بعالى ہیں۔اس کے علاوہ وہ بچوں کے معافے میں بھی حساس ہوتی ہیں محتیق کےمطابق برطانوی خواتین کا اوسط قد 5 ف 4 الى كي الكي حقيق عن 5 ف 2 الى كي حال خواتمن کی اکثریت بادفا ثابت ہوئی ہے۔اس محقیق کے وریعے ایک اور اکمشاف مجی کیا حمیا ہے کہ چھوٹے قد ک عامل برطانوی خواتمن عموماً چوفث قد کے حال مردول کے ساتھ شادی کرنے کوڑج دی ہیں۔ان کے نزویک بڑے قد کے حامل مرو چھوٹے قد والول کی نسبت زیادہ باوفااور مخلص ہوتے ہیں۔ بالتوكة نے مالك كى جان يجانى: جانوروں كى وفادارى كمتعلق توسب عى جانع بين اوربياكثر اوقات اب مالكان كى زىد كى بيانے مى كامياب رہے ہيں۔ حال بى میں ایک ایما ہی واقعہ ایک امر کی خاتون کے ساتھ پیش آیا۔ جس کی جان اس کے کتے نے بھائی۔ امر کی میڈیا کے مطابق ریحل نای مالیس سالہ خاتون اپنے گھر کے

کی ضاتون باوفا اور تاعمر ساتھ نبھانے والی ہوتی ہے۔اس

کا دعوی گزشتہ دنوں لندن کی اوین بونیورٹی کے زیر اہتمام ہونے والی ایک محقیق میں کیا تعمیار محقیق میں

باعث دہری موکر ممنوں کے بل بینم کی۔ اس کا پالتو کمآجو پاس بی کمزانما، نے الی صورت حال د کھی کرفورا اپنی ما لک پر چھلا تک نگائی اوراس کی ممر يرزورزور يائي الحول كى مدد عده عكم مار في شروع کردیئے۔اس کی اس کوشش کے نتیجہ میں چوقکم جور کیل ك علق من مس كل تقى ، المرزين برآ مرى - رفيل في

مین عمل کام کے دوران چیوٹم چیا ری می کہ اجا ک

چیونم اس کے حلق میں مچینس می اور اس کے لئے بولنا تو دورکی بات سانس لینا بھی مشکل ہو کیا اور وہ تکلیف کے ایک ٹامک برسب سے زیادہ دیرتک کھڑے رہے کا مقابلہ ہوا جس میں پورے ملک ے ڈیڑھ سو سے زائد وجوالوں نے شرکت کی۔اس مقابلے کا اہتمام ایک کار ساز کمپنی نے کیا تھا۔ فائٹل مرحلے میں صرف 20 توجوان رہ مے دہ کتے ہیں کہ مقابلہ ورل ناتواں نے خوب کیا مرمقابلہ ووڈ یکی ٹامی لوجوان نے جیتا۔ جس نے مسلسل سات منے اور چیبیں سنے تک ایک ٹانگ پر کھڑے مونے کا مظاہرہ کیا۔ کی شرکاء نقا<del>مت کے</del> باعث کر گئے۔ جنهيں ملتى امداددى كى اس نوجوان نے بيكارنا مدانجام وے كرايك بيش قيت لي ايم ويليوكارتوجيت لي ليكن وه بعادتی شمری سریش کا ایک ٹا تک پرسلس 76 تھے كمزے رہے كا عالمي ريكارونبيں توڑ كا\_

### باب جان، يا يا اور ديدى

ياكستان من 70 فيصد بي اين والدكو" بإبا جان، 13 فِعد" يايا" جَبَه 9 فِعد" وْيُدِيّا " كَتِح فِي - أَيك معروف سافی منظیم کی جانب سے جاری کردہ دلچیپ اعداد وشار من بتایا گیا ہے کہ 2سال سے 39سال کی عمر تك يى بچال، الرك أركيال ايد والدكوسب زیادہ بابا جان کہ کر بکارتے ہیں۔اس کے مقالمے میں مغرب زده معاشرے كاشكار اولادائ والدكو" إيا" اور "و يرئ" كمتى إلى-اس طرح ع 13 فعدائي مالكو "مام"، 48 فيصد "مي جان" كهدكر يكارتي بن - ساجي منظم كاكمناب كربجيال اسية والدس به بناوعبت ك وجدے بابا کمد کر بکارتی میں جبدائے مجی ان کی دیکھا و يكما والدكو پايا جان كت بير - 3 فيصد والدين خود عل اہے بچوں کو پایا جانی، پایا اور ڈیڈ کہنے پر مجبور کرتے عار لا كوكمايوں كا خلامہ: حضرت فيخ منيري تے ايى

اسناه مس تحريفر مايا كسطل من جارلا كه كتابول كاصطالعه كر

مے ان میں سے بار باش اصار کیں۔اسے نقس سے كبتا ہوں كه (1)أك نفس! اگر تو عيادت كرتا ہے تو خالص القد نعاليٰ كے لئے عمادت نر ورندأس كا وبا ہوا رزق کھانا چھوڑ ہے۔

(2)ا على إص جز سے الله تعالى في تحد كونع فرمايا ہاں ہے بازرہ، در نداس کی زمین سے باہرنکل جا۔ (3) النفس اجو کھاللہ نے قسمت میں نکودیا ہے اس پر راصنی ہوورنداللہ کو چھوڑ کرکوئی دوسرا پرورد گارڈ حویثر لے۔ (4) اے نفس! اگر و کسی مناہ کا ادادہ کرے تو پہلے ایسی

نجات کی خواہش ہے تو ہر گر مناہ کا نام نہ نے۔

تجویز کر جہاں تھے کو خدائے پاک ند دیکھے۔ ورند اگر

مے دیں .... بیار ومحت فریدین: کہا جاتا ہے کہ بیار و عبت میسے پر خلوص جذبوں کو دولت سے نہیں خربدا جا سكاياتم وورجديد بن تمام تصورات بدل رب بي اور مال ہی میں چین کے ایک سکول میں نی سکیم متعارف كراني كي ب جس ك تحت بحول كومرف 13 والرمابان کی اوائیلی پرسکول میں روزانہ نیچرکی جانب ہے جمعی ملا كرے كى معليم كے ام بركارہ بارتوبہت سے ملكوں ميں جارى ہے اور عام طور رقی سكول نت نئى سكيمىيں متعارف كراكراضاني فيس وصول كرح بير - اى سلسط ميں چين میں بی عیم شروع کی منی ہے جس میں 13 والر مالاند ک اوالحيل برأيك مرتبه سكول وينجنح براور دومرى مرتبه سكول ے جمنی کے وقت برجمی دینا کوائٹی الجوکیشن کا حصرے اور اس کا مقصد بچول کی خوداعمادی کو بردهانا اور انیس

تحفظ و پیار کا احساس دیتا ہے۔ یقین کال ایک بزرگ سفر پرجانے ملے قدیوی ہے کہا۔ "میں کئی ماہ تک شہر سے دور ربول کا ، تمبارے لئے کس قدرخرج دے كر جاؤل؟" يوى نے جواب ديا۔"جس قدرآپ کومیری زندگی منظور ہے"۔ بزرگ نے کہا۔ ''تمہاری زندگی میرے ماتھ میں تونہیں ہے''۔''تو یہ پُ

پرمنتی اثرات مرتب کرسکتی ہے۔
43 مال میں کیا کر بچویشن ملس: کسی فخص کو گر بچویشن ملس کیا کر بچویشن ملس: کسی فخص کو گر بچویشن ملس کرنے میں 43 مال لگا سختے ہیں۔ مائکیل بائی فخص نے اپنی گر بچریشن مکس کرنے میں 43 مال لگا دیئے۔ مائکیل نے 1971ء میں 22 سال کی عمر میں برطانبہ کی اور کاروباری امور میں واخلہ لیا تھا لیکن پھر دوا پی رفت پر حاصل کرناممکن نہیں رہا۔ اب تبکیہ وہ خود پیوتوں اور نواسوں والا ہو گیا تو اس نے دوبارہ جبکہ وہ خود پیوتوں اور نواسوں والا ہو گیا تو اس نے دوبارہ اور 65 سال کی عمر میں سامنس کر بجویث من کر دنیا کو مید وار 65 سال کی عمر میں سامنس کر بجویث من کر دنیا کو مید شیطان کو خوان نے کا تبوار: دنیا کے مختلف مما لک میں بیطان کو خوان کی خوان دیا اعتماد علی میں مشیطان سے شیطان سے سامنس کر بیتوں سے کیا جاتا شیطان سے دعلی امریکہ کے ملک کوئے مالا میں شیطان سے میا کر کیا جاتا ہے۔ یہاں برسال ہرسال

شیطان کوجلانے کا سالا نہ تہوار منایا جاتا ہے اور سب لوگ

شیطان کے یکے کوآگ لگاتے ہیں۔اس تبوار ش لوگ

اہے محر کا برانا سامان نکال کرسر کوں پر ذھر اگا دیے

میں جس کے بعداس ساان سے شیطان کے یتلے بناک

اقیس آگ لگا کر اس رم کو بورا کیا جاتا ہے۔

روزی بھی آپ کے باتھ میں ٹیل ہے '۔ بھول نے جواب دیا۔ برارگ سے گئے او ان کی بیوی سے آیک عورت نے کورت کے عورت نے پورٹ کے دورت کے بوری نے دورت کے دورت کے دورت کو خود میں مجھوڑ کے ان کھانے والے تھا، وہ چاہ کیا اور جودیے دالا تھا، وہ چاہ کیا اور جودیے دالا تھا، وہ چاہ کیا اور جودیے دالا ہے، وہ ٹیس ہے '۔

النا کھا کیں .... زیادہ مرصہ تک ہوان رہی : ایک بالنا در زانہ کھانے ہے طویل عرصہ تک جوان نظر آنے بیل در زانہ کھانے ہے در زانہ کھانے ہے دائی عرصہ تک جوان نظر آنے بیل مدو لمتی ہے۔ امر کی ماہرین نے ایک حقیق کے تاکی مواد کیر تعداد میں پایا جاتا ہے جس سے چرے پرکیل مہا ہے اور چھا کیاں مہیں ہوتی اور چرہ شفاف و تر وتازہ و کھائی دیتا ہے۔ روز اند ایک مانا کھا اگر معمول بنالیا جائے تو اس ہے۔ روز اند ایک مانا کھا اگر معمول بنالیا جائے تو اس ہے 50 سال میں محق ہوان نظر آنے میں مدو لمتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مائے میں ونائن بی کا اور میسم پایا جاتا ہے جس سے ہیں گوائن جا تا ہے جس سے چرے پر اس سے بلڈ پریشر محلی باز ان رہتا ہے۔ مالے میں ونائن میں دائی ہے اور سے بھر میں جاتا ہے۔ میں سے چرے پر اس سے بلڈ پریشر محلی موجود ہوتا ہے جس سے چرے پر قدرتی کھار آتا ہے۔

عدی کی ہاں میں ہال طانے وائے: یوی کی ہر بات
مانے والے فوہرا عدرے بہت وکی ہوتے ہیں۔ ایک تی
میں ہال طانے کا رویہ انہیں اعدرے وکی بنا و بتا ہے۔
محقیق میں اعشاق کرتے رہنے کی عادت کیا شادی شدو
مردوں کے سے اتفاق کرتے رہنے کی عادت کیا شادی شدو
زیرگی میں بہتری لا سکتی ہے؟ آ کلینڈ ہو نیورٹی کے محققین
کی جانب سے تجربے میں شامل شادی شدو مردوں کے
کی جانب سے تجربے میں شامل شادی شدو مردوں کے
کی جانب سے تجربے میں شامل شادی شدو مردوں کے
کی جانب سے تجربے میں شامل شادی شدو مردوں کے
کی جانب سے تجربے میں شامل شادی شدو مردوں کے
کی جانب سے کہا گیا کے دوران تجرب دو اپنی بیوی کی رائے تھی نیس تو تجربی دو اپنی بیوی

J.34

انداز وہی ہیں سبھی ،اطوار وہی ہیں مدت گزر گئی، ترے انکار وہی ہیں میں غم کے جزیروں ہے ہوں ہجرت نہ کرسکا حملتی نئی ضرور ہے پتوار وہی ہیں کیے کہوں کہ حال کہن اب بدل گیا دکھ درو کے وہ ڈھیر وہ انبار وہی ہیں میری ضرورتوں کا سفر رک نہیں سکا کام آسکے نہ اب بھی میرے یار وہی ہیں تیرے غموں کواب بھی خوشی سے خریدلوں مو تو بدل گیا ،میرے افکار وہی ہیں

مجھ کو بس اس کے ہاتھ میں پھر برا لگا ورنہ توستم گر مرے ہر بار وہی ہیں میری ہراک اپل بھی بوں رایگاں گئی عاکم، وکیل، منصف و سرکار وہی ہے امسال بھی خلوص کا بھاؤ وہی رہا بدلے نہیں بازار خریدار وہی ہیں میں پھرستم ظریف کی حالوں میں آ گیا حالاتکه داو ج وی موار دی س کس نے کہا کہ وقت نے عاقب بدل دیا اس کی دہ ضد وہ ہٹ، انا، تکرار وہی ہیں

(ریاض عاقب کوبلر کے مجموعہ کلام"روداد کوبل" سے انتخاب)

copied From Web

آيا تھا پچھلا سال تو رنگ جفا لئے اب سال نو بھی د کیھئے آتا ہے کیا گئے اُ مجرے تو غیر نے بھی نجھاور کئے تھے بھول ا ڈویے تو دوستوں نے بھی پھر اٹھا لئے بچھخواب تھے کہ جانگے اس بے دفا کے ساتھ یکھ درد تھے جو ہم نے گلے ت اگا گئے مل بی گئے ہیں راہ میں گر اتفاق ہے برسوں کے آشناؤں نے چہرے چھیا گئے فرصت ملے تو خاک نشینوں ہے مل کبھی بیٹے ہیں یہ بھی لوگ ید کیمیا لئے اس آس پر کہ ہونے لگی ہے بحر نسیاء لوگوں نے اپنے گھروں کے دینے بھی بجھا لئے ·2015U19

بنجاب يرسكمول كا قبضه كييم موا؟ مغليه سلطنت كيم برباد مولى؟ پنجاب کے ساتھ ساتھ برصغیر کی اصل تاریخ کا حال



# شيش محل مي<del>ن ق</del>تل

كامهينه شروع موجكا تعامير دى آب مجى زورول ما کھ برخی، رائنی کبی اور دن چھوٹے ہو مجئے تھے۔ ایک دو دن سورج چمرہ نہ دکھائے تو را تیں اور بھی کمی اور مسنڈی محسوس ہوتی تغییں۔ الی ہی ایک رات کو طہماس خان پہر یداروں کے کیب میں الاؤ کے سامنے ہاتھ عصلائے بیشا تھا، اس نے شام وصلے شہباز خان کو ملاقات كا بيغام بعجوايا تفايض كى ازان بون كوتقى مر شبباز خان الجمي نبيس آيا فعا۔ مغلاني بيكم شبباز خان ير سب سے زیادہ اعتاد کرنے گئی تھی۔ ناور بیک اور سرفراز خال کے بعد اگر کوئی بیٹم کے منصوبول میں اس کے لئے کام کرتا نفا تو وه شبیاز خان تفایه انفاره انیس سال کا به خوبصورت نو جوان بھی میر منو کے گھر بلوز رخر پد ملاز مین کے مردانہ حصہ میں مل کر جوان ہوا تھا۔ طہماس خان کی اس نے دوی بھی تھی اور قابت بھی۔ کل بنفشہ شہباز خان ہے مسکرا مسکرا کر ہاتیں کرتی تھی ،طہماس خال کو یہ پیند نہیں تھا۔ کل بنفشہ اس ہے نفرت کرتی تھی اور خودغرض مجھتی تھی جبکہ شہباز خال جوانی اور کسن کی دولت ہے مالا مال ہونے کے باوجود صاف ول تھا۔ اس میں اعلیٰ کردار کی وہ سب خو بیاں موجود تھیں جو تھرانوں کے محلوں کی وہ کنیزیں پیند کرتی ہیں جوسکنڈلوں سے دور رہنا جاہتی ہیں۔طہباس خال کے دل میں اس کے لئے کوئی محبت نہیں تھی لیکن جس کام پرخواجہ مرزانے اے لگایا تھا۔ اس کی ذاتی ترتی کا دارو مداراس ش کامیانی برتھا اور بیر كامياني شبهاز كے تعاون كے بغيرمكن ندھى، وہ اس كے ذريع بيم كاعتاد حاصل كرما جابتا تعابه

صبح کی نماز کے بعد مغلانی بیکم نے قرآ ن اور د بوان حافظ منگوائے۔ الاوت کے بعد دعا کی اور و بوان مافظ سے قال نظرائی کہ اس کے مقدر کے بارے میں Digitized by

اشعار كيا كہتے ہيں۔ پاس كھڑى كل بفشه كا چېرہ كھل گيا، ووائی مالکد کے چرے کے تاثرات سے آنے والے حالات وواقعات کا اعدازہ کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ مغلانی بیم نے قرآن مجید اور دیوان حافظ اس کے حوالے کئے اورخود تحدہ میں گر گئی۔ کانی وہر بعد جب اس نے سحدہ ہے سراٹھایا تو گل بنفشہ نے بتایا کہ شہباز خان قدم بوی کی اجازت جابتا ہے۔ دن کے اس حصد میں ملاز مین کوقدم بوی کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔مغلانی بیگم نے کچھوچ کراجازت دیے دی اور گاؤ تکبیے ہے لیک لگا کر پیٹھ گئی۔شہباز خان نے فرشی ملام کیااور ہاتھ ہاندھ کر بتاما کہ طہماس خال باہر کما ندار کے تھے میں موجود ہے اور اس سے لمنا جا ہتا ہے۔

'' کوئی مضا نقه نبیس اس کی سنیں اور اپنی اینے وِل یں رکھیں اے مغلالی بگم نے اجازت وے دی۔

شباز کود محصے ہی طہماس خال لیک کراس ہے لت ما، اس كى أكلول ے آنسوروال مو محے، پہر بداروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اورمسکرا دئے۔طبہاں فان شہاز کو ہازو ہے پکڑ کر ایک طرف فے عمیا ، اپنی دوئی اورخلوص کے اوراق کھول کھول کر پیش كرنے لگا\_مفلاني بيكم كى ضدمت كے لئے ابن حان چش کردی۔

''نواب مغفوراور بیم عالیہ کے اس غریب پراتنے احسانات ہیں کہ حان دے گر بھی بدلہ نہیں چکا سکتا، اس مشكل ميں ان كے كام آ جاؤں تو خوش قسمت ہوں گا''۔ "میں آپ کی خواہش اور جذبہ بیٹم عالیہ تک پہنچا دول کا"۔ شہارے جواب رہا۔

' دہیں رات مجران مر دودوں کے درمیان ہٹھار ہا، جب تک بیگم عالیه مجھے قدم ہوی کی اجازت نہیں ویں گی میں حویلی کے دروازے پر بیتھار ہوں گا''۔ طہباس خال نے التھا کرتے ہوئے کہا۔ طہماس خال نے ایک بار پھر فرشی سلام کما اور النے قدموں چاناہوا کمرے سے باہرنکل گیا۔

"تمہارے کی عمل اور بات سے بھی ظاہر نہ ہوکہ ہم طبہاس خان پر اعمّادنبیں کرتے۔میاں خوش قہم کو سمجھا دو اور اس کا وظیفہ ادا کرواتے رہو'۔ مغلانی بیگم نے

شہباز کو ہدایت کی۔

شہباز نے عیل میں سر جھکا ویا۔ ''ہم بچھتے ہیں نادر بیک کے بچوں کی ویکھ بھال

ٹھیک ہورہی ہے' ۔ بیٹم نے یو جھا۔

"أنبيل مجدوز برخال كے عقب ميل ايك مكان میں منتقل کر دیا گیا ہے اور دیکھ بھال تبلی بخش ہے'' ۔شہباز خال نے بتایا۔" نادر بیک بھی دوروز تک آنے والے

"جمیں سرفراز خال کی ضرورت ہے"۔ بیگم نے

" ملك سجاول كوحضور كا پيغام پنجا ديا حكيا ہے"۔

شہبازنے جواب ویا۔ 'طهماس خاں کوکل کمی وقت پیش کرو، وہ یہ نہ جانے کہ جاراتھ ہے۔ اس پر ظاہر کروکہ تم اس ہے دربار

اور بھکاری خان کے بارے میں خبریں جانا جا ہے ہو'۔ شبهازنے ایک بارسر جھکا یا اور واپس لوث حمیا۔

طهماس خال و اورهی میں منتظرتھا، همباز اے این كرے ميں لے كيا اور دير تك إدهر أدهر كى باتي كرتا ر ہا۔ بھکاری خاں اور خواجہ مرزا خان کے باہمی تعلقات

کیے ہیں، معل سرداروں اور امراء کا کیا رویہ ہے، نے حكران كے بارے ميں اہل شهركى كيارائے ہے؟ طبهاس

خاں بھی بہی جا ہتا تھا کہ مغلانی بیٹم کے ملازم اس ہے دربار، شہر، امراء اور نے حکر انوں کے بارے میں کھل کر

بات كرين تاكرووان كي سوج كالنداز و عكداس في

بری تعصیل سے حالات بتائے اور ، مدہ کیا کہ وہ کل

"بيكم عاليه كاجوبحي حكم موگاتم تك پنچادول كا"\_ شہبازنے کہااوروائیں جلا گیا۔

طہراس خال کما ندار کے خصے میں والیس آ عمیاء وہ ایک دوسرے کے ماضی اور حال سے واقف تھے۔

تعوز اون ح حيشبهاز آيا ورطبهاس خال كوساته حو لی کے اندر لے گیا۔ نشت گاہ میں قدم رکھتے ہی طہماں خال کی آتھوں ہے آنسو برہنے گلے۔فرثی سلام کر کے اس نے بیٹم کے قدموں میں سرد کا دیا۔ شہباز خان ایک طرف کھڑا دیکھے رہا تھارگل بغشہ کمرے میں داخل ہوئی اور طبہاس خال کو سحدہ ریز د کھ کر جلدی ہے وانس لوث تی۔

ہم نے اینے کھر میں برورش یائے والوں کوالی تربیت نبیل وی تھی، ہمیں افسول ہے کہ تم چند ہی دنول مل ماري تربيت بمول مكئ \_ كوني مشكل آن يري بوق

كر عدد كالم المرائيل كرورة على جورد كري الح ين كري ك مغلانی بیم نے حاکمانداز میں کہا۔ طهماس خال اینے یاؤل بر کھڑا ہو گیا۔''خادم ک

س سے بری مشکل صنور کی ماراضی ہے"۔ " بم نے مہیں بھی ان لوگوں میں شار نہیں کیا جن رہمیں ناراض ہونا جائے'۔

" خاکسار کے یاس ایک جان ہے اور وہ حاضر

ہے ۔ ''ہمیں جانوں کی نہیں انسانوں کی ضرورت

ہے''۔ ''بندہ مجمی آپ کے اعتاد کو تھیں نہیں پہنچائے

"جب مرورت موكى المقم برضرور إعناوكرين مے جمہیں وظیفہ لمتار ہے گا،حو یکی میں رے تو تم بھی مقید ہو جاؤ مے۔میال خوش ہم سے رابطہ رکھواور جو علم وہ دیں اس يركما كرو" ربيكم في محم ديا- ہمکاری خان نے بارے میں اور بھی خبریں لائے گا۔
میاں خوش فہم نے طہماس خاں کو جو لی سے باہر
جائے ویکھا تو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔''مرزا النے
روز کہاں غائب رہے؟ یہ بھی نہ سوچا کوئی اس بے نیازی
مرکب سے لیٹ جائے گا''۔مرزا کا خطاب حکر ان
مری کی اعلیٰ کارکردئی پر دیا کرتے تھے، کی گھر یلو طازم کو
''مرزا'' کہدکر خاطب کرنے میں جوطنز پوشیدہ تھا اس
کے زخم چھیانے کو طہماس خال نے کھیائی بلی ہنے
ہوئے کہا۔''میاں بندہ تو خود بستر مرکب سے اٹھ کر آیا
ہے''۔

''الله شفا دے، مرزا کی تکیم کوتو دکھایا ہوت<mark>ا، ہم</mark> جاننے تو خود مزاج پری کو حاضر ہوتے۔ اس جعرات کو پانچ ہیے کا ٹیل شامی سجد بھجواتے ہیں، کسی <mark>سے کہت</mark>ے ہیں شکرانہ کے سوفعل اداکرے''۔

''بندہ کے حق میں آپ کی دعا بی شفا ہے، اپنی دعاؤں میں ایک اور کا اضافہ کر کیں''۔

''ہم ہی کیا، مرز ااس حو لی کے سب یای وعاکے لئے وضو کر دہے ہیں۔ آپ کا چپرہ تو نصیب ہوا، ہم امید رکھیں کداب آپ ٹایاب ند ہوں گئے''۔

"آپ کاتھم ہوتو ہرروز حاضر ضدست ہوجاؤں؟"
"ہم کون میں متم دینے والے۔ مرزا! آپ ذرا سفرے پر بیز کریں، بیاری کی نقابت بھی تو ہوگی۔ ہر روز نہیں دوسرے چوتے چہرہ دکھانے آجائیں تا کہ کی کو زیادہ پریشانی نہو"۔

"آپ کے ارشاد کی تعمیل سے اس ناچیز کی صحت بحال ہو جائے گی"۔

''ہم اپناارشاد دالیں لئے لیتے ہیں، آپ اس کے بغیری اپنافرض نبھا ہے رہیں،اللہ جزادے گا''۔ ''ہندہ یقین رکھے کہ حضور کا کرم شامل حال رہے میں''

Digitized by Google

"ہمارے کرم سے حضور کو بھی شکوہ ندرہ گا"۔ میاں خوش فہم نے اس انداز میں کہا کہ طہماس خال کے لئے کھڑے رہنا وشوار ہو گیا۔ اس نے اجازت کی اور حولی ہے باہر نکل گل۔

دوسری شام اس نے دربار امراء اور بھکاری خال کی بہت ی خبر یں شہباز کو سنا کیں۔ بیٹم پورہ سے دا پسی پر وہ سے دا پسی پر وہ سے دا پسی کامیا بی کامیا بی کی جملہ تفسیلات ہے آگاہ کیا تھا کر بھکاری خال کے بارے میں شہباز کی دلچیں اسے تیس بتائی تھی، اس نے تیس کار پہالی تھا۔ ترب کا یہ بہالیا تھا۔

"تم كيا تجھتے ہو بھكارى خان حالات ہے مطمئن ہوكر بيٹھ كيا ہے؟"شبازنے يو جھا۔

اس کے لئے اطمینان کے سواجارہ ہی کیا ہے؟ خواجہ مرزا خال کا حالات پر قابو ہے، فوج اس کے ماتھ ہے، سند حکوم<mark>ت اس</mark> کے پاس ہے۔ سنا ہے بابا خان ولی کے ذریعے اس نے قند حارہے بھی تعلق قائم کر لیا ہے۔ دربار بس میں سنا خاتا ہے۔ بھکاری خان این غداری کی

سزاکات رہائے ''لیاس نے جواب دیا۔ ''اس کی سزاتو اے اللہ کے حضور بھی لیے گی بنمک

اس کی مزالو اے اللہ کے تصور بی معے کی ہمک حرامی سب سے بزا گناہ ہے' ۔شہباز نے کہا۔ مرامی میں میں جائے کہا۔

'''ہم نے تو ویکھا جس نے نواب معفور کا نمک کھایا، ای نے غداری کی''۔طہباس خاں نے اس کا اعتاد بحال کرنے کوکہا۔

''الله سب غداروں کو دوزخ میں ڈائے گا، ہمارا، ایمان ہے''۔ شہباز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔

"اس ایمان اور وفائے کے تہیں وہاں ضرور اجر ملے گا بتم نے برحال میں بیگم عالیہ کی خدمت کی ہے"۔ "بیگم عالیہ تو تم پر بھی بہت شفقت فرماتی ہیں۔ کل بی تھم دیا، طہماس خال کا خیال رکھیں۔ ہم نے اسے اس ""کی تھیم ہے دوائی تو لی ہوگی، پیگم عالیہ نے ؟"
طہماس خاں نے اس ہے بھی زیادہ فکر مندی ظاہر کی۔
" حو بلی میں تھیم کہاں؟ باہر ہے تھیم متحوانے کے
لئے وہ کس سے کوئی ورخواست کرنا پیند نہیں فرما تمی۔
الیمی ورخواست خواجہ مرزا خال کے پاس جائے گی، ان
ہے کوئی رعایت ما تکنا آئیں گوارائیں" ہے ہباز خال نے
جواب دیا۔

جواب دیا۔ " بیم حضور کی زندگی ہمیں اپنی جانوں سے مزیز ہے۔ کیا ہم کچھنیں کر کتے اس بارے میں؟" طبہاس خال اور بھی بریشان ہوگیا۔

''تم جانتے ہواس حویلی کے سب باس قید کی حالت میں ہیں، دہ کیا کر سکتے ہیں؟''شہباز نے جواب د ا

"بیناچزتو قیدی نبین بیگیم حضورتکم دیں تو میں کوئی انتظام کروں ، کماندار میرادوست ہے" ۔ طہباس خال نے

''برنے نواب مغفوراور چھوٹے نواب مرحوم کوز ہر دیے جانے کے بعد سے بیکم عالیہ کی پر مجروس نیس کر عکش ' شہبازنے ک<mark>چھ موج</mark> کر جواب دیا۔

میاں خوش ہم کو آتے دکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔
میاں بہت پر بیان تھا اس نے جہاز کو ایک طرف لے جا
کرکوئی بات کی اور پھر دونوں ہما گئے ہوئے زیان خاند کی
طرف چلے گئے۔ ملاز مین کو دوڑتے ہما مجے و کھ کر
طہماس خال اپنے مستقبل کے نقشہ پر خور کرنے لگا۔
مظانی بیم کو بچھ ہوگیا تو خواجہ کے لئے اس کی پچر بھی
ابہت ندرہے گ۔ وہ ظوم دل سے بیم کی صحت اور
درازی عمر کے لئے دعا کرنے لگا۔ اگر یہ کھرا جڑ گیا تو گل
درازی عمر کے لئے دعا کرنے لگا۔ اگر یہ کھرا جڑ گیا تو گل
بغشہ کہاں جائے گی؟ وہ ضرور شہباز کو پسند کرسے گی۔ اگر

گھریں بچے ہے جوان ہوتے دیکھا ہے، وہ بھی محسوں ندکرے کداب بیاس کا گھرنہیں' ۔ شہباز اپنے منعوبے پرکام رہا تھا۔ ''بیبیکم عالیہ کا اس ناچیز پر کرم ہے، ان کے لئے خادم کی جان بھی حاضر ہے' ۔ طہباس خاں نے زمین کی

سید میں میں ہے ہوں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ۔ خادم کی جان بھی حاضر ہے'' ۔ طہماس خال نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک طازم نے آ کر بتایا کہ بیٹیم صاحب نے شہباز کوظلب فر مایا ہے، وہ جانے کے لئے اٹھا تو طہماس خال نے کہا۔'' خاکسار کا سلام پہنچا دیں تو نوازش ہوگ'۔

شہباز کے جانے کے بعد وہ اپنے منعوب کے مختلف پہلوؤں پرغور کرنے لگا۔وہ نوش تھا کہ بیگم اب بھی اس پرشفقت فرماتی ہیں اوراس کی خطا کیں معاف کردی ہیں۔ بی دوروز کی کارکردگی اور کا میالی کا تجزیر کے اس

۔ نے اپنے آپ کوشاہاش دی۔ شہباز نے طہماس خاں سے مطفے والی ساری خبریں بیکم کو پہنچا دیں، ورمیان میں سوال پوچی کروہ حرید معلومات حاصل کرتی رہیں۔ شہباز والی جانے لگا تو

کہا۔''ہو سے تو اے اپنے پاس تغیر الو، رات گفتگو ہے مزید کھل جائے گا۔ مہیں اس سے مجھ کام لیتا ہے''۔ شہبازنے والی آ کردر بار امراء ادر بھکاری خال

کی بجائے اپنے بھین اورگز رہے ہوئے ونوں کی ہاتیں شروع کر دیں۔طہماس خال جانتا جا ہتا تھا کہ اس نے جیم عالیہ تک اس کا سلام پہنچایا تھا یا نہیں اور بیم صاحب کا رقمل کیا تھا محرشہباز اس کا موقعہ جن بیں دے رہاتھا۔

''بیگیم حضور کی صحت کیسی ہے؟'' طمہماس خال نے بات کارخ موڑنے کی کوشش کی۔

" بیگم عالیه کی طبیعت ناساز ہے گر ہم کسی کو بتانا نبیں چاہج۔ جب سے حولی میں نتھل ہوئی ہیں بیار رہتی ہیں۔ کوئی مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے افاقہ نبیں ہورہا" رشہبازنے فکرمندی سے سرموثی کی۔ یہ موج کراس کی دعامیں خلوص بحر گیا۔ رات کہری ہور ہی محی اس کا دل جا ہتا تھا وہ رات پہیں گزارد ، ۔ شبباز کو آتاد کیوکراس کے دل کی دھڑکن تیز ہوگئی۔'' بیگم عالیہ کی طبیعت تو تھیک ہے؟''اس نے پوچھا۔

شہبازنے آیے ہونؤں پرانگل رکھ کراے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔''تیکم عالیہ کو ہے ہوتی کا دورہ پڑگیا تھا''۔اس نے سرکوٹی کی۔'' پینجرحو کی ہے ہاہر جانا آئیس محارانہیں''۔

''مرض کیا ہے؟''طہاں ڈ<mark>ل نے گر</mark>مندی ہے ۔

" کومعلوم ہیں، ان کا جم بھی ای طرح نیلا پر جاتا ہے جس طرح بڑے نواب اور چھوٹے نواب کو ہوا تھا"۔

"خدانه کرے بیکم عالیہ کوبھی ....."

''کیا تم بھی میرے خلوص پر شبہ کرتے ہو؟'' طہماں خان نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ ''میں تو اپیاسوچ بھی نہیں سکا، یتم کیا کہ رہے

ہو؟" شہارہی آ کھیں صاف کرنے لگا۔

''خدا کے لئے مجھے بیٹم عالیہ کے صفور لے چلو، میں ان کے پاؤں پکڑ کرالتجا کروں گا کہ اجازت دیں تو علیم لاؤں میں ان کے پاؤں تب تک نہ چھوڑوں گا جب تک وہ مان نہ جا کیں۔ ہمیں کچھے کرنا چاہئے، بیٹم عالیہ اس دنیا میں مارا آخری سہارا این' راس نے ووثوں

باتھال كے مامنے كھيلادئے۔

''اب تو ان کی طبیعت اس قابل نبیس مسیح بھال ہوئی تو میں درخواست کروں گا، ہو سکے تو تم پیس تغیر جاؤ مگر کمرے سے باہر نبیس جانا ہوگا، کسی اور نے دکھے لیا تو

Digitized by Google

مغلانی بیم کی بیاری کی خبرین کرخواجه مرزا خال بريشان بوكيا اگرده قيد مي مركي تواس كي موت كا الزام اس برآئے گا۔ شر کے لوگ پہلے می بیم سے مدردی رکھتے ہیں، وہ مرگی تو عماد الملک بھی خاموش نہیں رے گا۔ بھکاری طال کے زوال کاسب سے براسب بیشر تھا کہ اس نے میر منو کو زہر دلوا دیا تھا اس وجہ سے امراء، درباری، علاء اور باوشاہ اس سے بدطن ہو مح تھے۔ مغلانی بیکم کوز ہر دینے کا شبداس پر کیا جائے گا کیونکہ وہ اس کی قید میں ہے۔اس نے فوری طور برخواجہ سعید کو بلایا، جب دونوں بھائی کی نتیجہ پر نہ پینچ سکے تو بھکاری خان کو مشورہ کے لئے بلاما حمار اگر حد خواجہ مرزا خال بحکاری خال کے منصوب اور تعاون سے حاکم بنات بنا تعامرول ے وہ بھی مرزا خان ہے ناخوش تھا۔اس کا خیال تھا کہ خواجہ مرزا خان اس کی خدمات کے اعتراف میں اے امیرالامراء کے عبدے پر بحال کروے گا مگر اس نے مارے عہدے ہے بھائوں اور دوستوں میں تقلیم کر دے تھے۔ بھکاری خال نے یہ ناخوش کی یر ظاہر نہ ہونے دی تھی۔ مغلانی بیٹم کی بہاری کا من کر اسے خوثی

''ہم تیجتے ہیں بیگم صاحبہ کے علاج کے لئے فوری حکما ہو پھیجنا لازم ہے''۔ بعکاری خال نے دائے دی۔ ''ہم سنتے ہیں کہ وہ کی حکیم سے علاج پر آمادہ نہیں''۔خواجہ مرزا خال نے اپنی مجوری بیان کی۔ ''ان سے دریافت کیا جا سکتا ہے اور ان کی پہند کا حکیم مجیجا جا سکتا ہے''۔ بھکاری خان نے تجویز کیا۔ '' یہ بہت مناسب شورہ ہے گمران سے لیے جھے گا

"ان ك مامول خواجه عبدالله خان اس كام ك ك من سب مناسب ريس مك" - بحكارى خال في

copied From Web

تايا\_

اس کے فوری طور پرخواجہ مرزاخان کے پیغام کے ساتھ ایک سواردستہ ملک بورروانہ کردیا گیا۔

### \*\*\*

خواجه سعيدى يريثاني كمانداركي أتحصول من جملك تھی، بیم کی حولی کے پہریدار جاک و چوبند تھے لیکن خواجه سعيد من يمطيه والى چستى اور تختى مبين تقى معلوم موتا تعا اس کاجم تو نیے میں ہے مرروح کہیں دور چلی گئی ہے۔ ملك عباول صبح مو يلي من داخل موا تقاراب دو يبر و صلنه والی تھی، طہماس خال نے کچھ در پہلے بتایا تھا کہ بیگم عالیہ کو پھر بے ہوئی کا دورہ پر گیا ہے۔اس لئے ملک جاول کو ان کے حضور پیش نہیں کیا جاسکا۔ظہر کی اذان ہو کی تو وہ بے دلی سے اٹھا کٹین متجد نہیں گیا۔ کماندار کو پانی اور جانماز لانے کا حکم دیا، اپنے دستہ کے مواروں ا کے ساتمہ وہیں بماز پرسی۔ نماز کے بعدوہ جانماز برکافی ویرتک بیغا سوچتار ہا کہ اس کے بھائی کا عروج ان کے خاندان کی واستان زوال كا باب اؤليس تونهيس بن جائے گا؟ اس كردياچين اسكاانا كرداركتاب؟ بمكارى فان ف دوی اور تعاون کے بروہ میں ان سے اپنی گرفآری اور حراست كابدلاتونبيل چكاديا؟ أكرمغلاني بيم كوجعي زبرديا عما ہے تو کس نے دیا ہے؟ ان کے بھائی نے تو نہیں ولا یا؟ پیجی بھکاری خال کی سازش تونبیں؟ مغلانی بیگم مرکنی تو خواجه مرزا خان کو جواب دینا بڑے گا۔ بعکاری غان زہر ولوا کر ووٹول سے بدل تو تھیں لے رہا؟ خواجہ سعیدایک سائل تھا، وہ افتدار کے کمیل کی طالوں سے واقف نبیں تفاء مغلانی بیم کی بیاری نے اس کی سوچ کو انجانی راہوں پر ڈال دیا تھا۔ بھکاری خان نے مغلانی بيكم كوافتذار سے محروم كر كے خواجه مرزا خان كو حاكم بنجاب بنانے کامنصوبہ اس کے ذریعے خواجہ مرزا خان تک پہنچایا تھا۔اب تک ہرمرحلہ پر بھکاری خال نے ان کا ساتھ دیا تھا۔خواجہ مرزا خان نے اے گرفآر کر کے قید میں ڈال دیا

خواجہ مرزا خان بیگم کے ماموں کا نام من کر موج میں پڑ گیا کہ اسے بھیجنا جائے یا نہیں، اسے خدشہ تھا کہ ماموں بھائی مل بیٹھے تو کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دیں گے۔ بھکاری خال ان کے چیرے کے اتار چڑ ھاؤ کا جائزہ لینے لگا، اس نے خواجہ عبداللہ کا نام بلا جواز چیش نہیں کیا تھا۔خواجہ مرزا خان کے لئے ان کی تجویز ماننے سے اسے مستر دکرنا اور بھی دشوار تھا۔

مرور ما دور ما

ے پو چا۔ ''طہباس فال نے ابھی مبع خبر دی ہے''ر ''کو یا حاراتجو یز کردہ مخرمفیدر ہ''۔

"ہم آپ کی فراست کے ہمیشہ سے معرف میں" رفواد مرزانے جواب دیا۔

مغلانی بیگم کی بیاری کے بعد دونوں شمر اور صوبہ کے حالات پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔

خواجہ سعید نے والی آکر بتایا کہ خواجہ عبداللہ خال مغلانی جیم ہے طاقات کرنے پر تیارٹیس۔اس کا کہنا ہے کہ ان کی بیان کی بیان کی کہنا ہے کہ اس کے خاندان کے لئے نیک ای نہیں کمائی۔خواجہ مرزا خان کے لئے یہ اور بھی پریشان کن خبر تھی۔ پرانے امراء ہے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا عمیا کہ ملک ہوا کی مخال فی بیگم کے پاس بھیجا جائے۔میر منو کی وقت ملک سجاول کے کردار سے تو خواجہ مرزا خان واقف شخے کین آئیس میام نہ تھا کہ مظلانی بیگم اس پر انتاا عماوکرتی ہیں۔

اس جويزير عل سے كى سازش كالبى خطرونبين تا،

اور بھکاری خال نے اسے ایمن آباد کے ضلع دار سے بین باد کا حاکم بنوادیا۔ بھکاری خال نے ایسا کوں کیا؟ بین بین کا سے فال نے ایسا کوں کیا؟ ضرور اس میں کوئی سازش ہے جے دہ بھر تیل سے گا۔ مرزا خال کا اتنا بھرداور دوست کیوں بن گیا؟ اس نے بہلے بھی اس کی ضرورت بی محسور نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کہ کس کونا بھی اس کی ضرورت بی محسور نہیں ہوئی تھی۔ اس کونا بھی اس کی ضرورت بی محسور نہیں ہوئی تھی۔ اس کونا بھی اس کی خار سب کونا بھی کے اندر سب کونا بھی نے اندر سب ملز مین مظانی بیگم کے اندر سب نے آدی حو بی بر پہر بدار ہیں۔ حو بی کے اندر سب نے آدی حو بی بر پہر بدار ہیں۔ حو بی کے اندر سب نے روایا ہے تو کیسے؟ حکم جب این الدین کونہ ردیا گیا تو اس وقت بھی مان بین مفال کی جاسوی بی تھے۔ اس وقت بھی مان نے طہماس خال کی سفارش کول کی تی تھے۔ اس وقت بھی مان نے طہماس خال کی سفارش کول کی تی تھے۔ بھیکاری خال کی سفارش کول کی تی تھے۔ بھیکاری خال کی سفارش اور مغلانی بیٹیم کی جاسوی برخور کول

جب کماندار نے طبہاس خال کی آمد کی اطلاع دی تو خواجہ سعید نے اسے ڈانٹ دیا پھر پھے سوچ کر ہے ولی ہے کہا۔'' حاضر کرؤ'۔

طبہاس خان نے فرش سلام کیا اور ہاتھ با عدد کر کھڑا ہوگیا۔

"كيا خر لائ ہو؟" خواجه سعيد في اس كى آ تھوں مي جما كتے ہوئ ہو چھا۔

"دخفور! مظانی بیم ہوٹ میں آ چکی ہیں مرطک استان کو حاضری کے لئے الجی نہیں بلایا۔ وہ پوچستے ہیں انظار کروں یا والی چلا جاؤں "مطہباس خال نے جوار دیا۔

" "جس کام کے لئے انہیں بلایا گیا ہے اس کی پھیل ضروری ہے، بیگم صاحبہ کے حکم کا انتظار کریں، وہ جو حکم دیں ہمیں اطلاع دی جائے''۔

طہماں خان سلام کر کے خیمے سے لکل گیا۔ Digitized by GOOR

'' بیگم صاحبہ کے طاز بین میں سے کی سے تمہارا تعلق ہے؟'' خواجہ نے کما عمارے یو چھا۔ ''لیک دو طازم جو باہر کے کام کے لئے آتے ہیں، ان سے بھی بات چیت ہو جاتی ہے''۔کما عمار نے عرض کما۔

''کیا بنیں ہوسکا کہ دو لی کے حالات اور بیگم کی صحت کے متعلق ان سے معلومات حاصل ہوتی رہیں'' ۔
''حضور کے ارشاد پر ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی گھے۔ مگردہ کچھ بتانے پر تیار نہ ہوئے، اب گھرکوشش کرد کھھتے

ہیں شاید کوئی تیار ہوجائے''۔
''دیہ بہت ضروری ہے، سیجھو پہرہ کے علاوہ یہ بھی تہارا فرض ہے۔ جوانعام دینا پڑے طہماس خال کواس کا عمر نہیں ہونا چاہئے، وہ اپنے طور پر کام کرتارہے''۔
عمر نہیں ہونا چاہئے، وہ اپنے طور پر کام کرتارہے''۔
''حضور کے ارشاد کی تھیل کے لئے پوری کوشش کریں گئے''۔ کما عدار دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر دکوع میں اگریں گئے''۔ کما عدار دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر دکوع میں

مفرب کی نماز کے بعد خواجہ سعید نشست پر دراز دن جر کے دافعات و ہرانے میں معروف تھا کہ کماندار نے اطلاع دی کہ ملک ہواول اور طہماس خال حو بلی ہے برآ مدہوکر اوھرآ رہے ہیں۔خواجہ سیدھا ہوکر بیشر گیا۔ "ملک سجاول کو ہمارے حضور چیش کریں اور طہماس خال کو باہر دوک لیس، ہم ان سے تخلید میں بات کرنا چاہے ہیں"۔اس نے تھم دیا۔

رہ چہ بین جاس کے اپید کما تمار سلام کر کے نیمے سے باہر نگل حمیا، ملک سجادل اور طہماس خال خیمے سے ماہر نگل حمیا، ملک کما عدار نے آگے بڑھ کر ملک سجاول سے اس طرح ہاتھ ملایا جیسے ان کے ہاتھ کی مضبوطی کا اندازہ کرنا چاہتا ہو۔ ملک نے ہاتھ د باکرانے ارادہ اور توت کا جوت فراہم کر دیا۔ ''خواجہ حضور آپ کے منتظر بیں''۔ اس نے خیمے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔

"میں نے بیم صاحب سے درخواست کی ہے محر طبهای خال ساتھ چلنے لگا تو کماندارنے اے افسوس ہے انہوں نے اتفاق مبیں کیا"۔ روک دیا۔" خواجہ ملک صاحب سے تخلید میں بات کریں محتم ادهم بيخوص ابحى آيا" -اس نے سابيوں كے فيمه کی طرف اشارہ کیا اور ملک سجاول کے ساتھ خیمے میں وافل ہو گیا۔

> خواجه معید نے کمڑے ہو کر ملک سحاول سے ہاتھ لما يا اور قالين كي طرف اشاره كيا-" تشريف رهيس ، آپ کوزجت ہوئی''۔

> "ہم نواب ماحب ع شر کزار ہیں، انہوں نے اس لائق مجماً"۔ ملك نے بیٹے ہوئے جواب دیا۔ " ہم سجھتے ہیں ہیم صالبہ کی طبیعت کچھ بحال ہور ہی ے '۔ خواجہ معید نے یو چھا۔

> '' میں نہیں کہ مکتا، بیٹم صاحبہ کی طبیعت بحال ہو ربی ہے یائیس ۔آ پ کوفیرال کی ہوگ کرائیس بے ہوئی کا محردورہ بڑا تھا۔ ان کا کرم ہے کہ مزوری کے باوجود انہوں نے حاضری کی اجازت دے دی"۔ ملک حاول نے جواب دیا۔

> " بميں اميد ہے آب نے بيكم عاليه كوبتا ديا ہو كا ک دنواب خواجه مرزا خان ان کی صحت کے بارے میں بہت فکرمند ہیں اور علاج کے لئے ان کے علم کے منتظر

> من نے بیم عالیہ کوسب کھے بتادیا ہے مروہ کس طبیب او پراعتاد کرنے پر آ مادہ نہیں ہوعیس انہیں شبہ ہے

اہم مجھتے ہیں ان کا شبہ جائز ہے مر نواب خواجہ مرزاخان پرائیس اعماد کرنا جائے۔ بیٹم صاحبہ جانتی ہے كُداس مِن نواب كا كوئى باتھ نہيں تھا۔ نواب خواجہ مرزا خان ایسے نہیں'۔ خواجہ سعید نے اس کی بات کا مخت ہوئے کہا اور ملک جاول کے چیرے کے امتار کے حاؤے اس کی بات کا جائزہ لینے گئے۔

خواجہ مرزا فکرمندی سے اپنی واڑھی میں انگلیال مچیرنے گئے۔" بیکم صاحب اپنی پندے کی طبیب کو طلب فرمانا جابیں تو ہم برسہولت فراہم کرنے کو تیار

اس شهر كى ملبيب اور حكيم پرانبيس اعتادنبيس، اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے'۔

"وه دبلی اور فکرهار سے طبیب منکوانا جا ہی تو نواب مرزا خان اس کا بھی اہتمام کرویں گئے''۔ "میں نے بیکم صاحبہ ہے اس موضوع پر ہات نہیں کی لیکن شاید بیاری آئی مہلت ندد ہے '۔ ملک سحاول کے جواب من بريشاني تھي۔

"اماری ورخوات ہے کہ آپ آج کی رات یبند کیب می تخبری آب کے آرام کا پورا انظام کر دیا ے۔ بیٹم صلابہ کو اطلاع مجوا دیں، وہ جب مناسب مجسین آپ ایک بار پھر حاضری دیں اور انہیں بتا کمیں كه بابرے كى طبيب يا تكيم كوبلوا نا جا بين تو نواب مرزا خان كود كى سرت موكى "\_

"بيلم عاليه كي محت كے لئے مي جب تك ضرورت ہو بہاں تھبرنے کو تیار ہوں''۔ ملک سجاول نے

خواجه سعید نے کما ندار کو بلایا اور ملک سجاول کو قیام و آ رام کا انتظام کرنے کا حکم و ہے کر دریائی علاقہ میں امن و امان کی صورت حال پر بات کرنے لگا۔

مردی اور کہرے سر کنڈے کا جنگل کی سوختہ جاں عاش كى ما نند ہو چكا تھا۔لب بستہ نيم جاں اور نيم سوخته جنگل میں ہے محور وں اور جنگجوسواروں کے لئے راستہ مشكل نهبيل قفاليكن سمت كالتعين دشوار هور بإنفا بـ كوه شوا لك

ہے آ مے برف ہوش بہاڑ اور جوٹیاں جب اینا وجود سميث ليتي تحين توراوي بحي سمك جاتا تعاادر دورتك تهيل جنگل علے میں جمو فے مو فے ندی نالے وجود میں آ جاتے تھے۔ جیسے حکومتوں اور حکر انوں کے سم جانے ے چھوٹے موٹے راجواڑے تواب اور حکران وجود میں آ جاتے ہیں۔ جب وریا اور حکومتیں کناروں سے نکلتے ہیں تو یہ ندی تا لے ان کا حصہ بن جائے ہیں۔ ملک قاسم نے ایک جھوٹے ہے تانے کوعبور کر کے ست کے تعین کے لئے محور ہے کی لگام مینی تواس کے ساتھی بھی رک منے۔ آسان برسورج کا زاویہ ناپ کر بطے تو ہرنوں کی ڈار چرکڑیاں بحرتی ہوئی ان کے دوق شکار کو مین کر کے عائب ہو گئی۔ کسی نے ہرن ہر ایک تیر بھی نہیں چھوڑا۔ سركندُوں كا بور كھوڑوں كے نتھنوں ميں داخل ہوتا تو وہ خاص فتم کی آوازیں نکال کرسفر کی نا گواری کا اظہار كرتيت وميلول تيملي بنكل بيلي يرسلط خاموش ثوث جاتی۔ محوروں کے سمول کے نیچے کیلے جانے والے سر کنڈوں اور محوڑوں کے تقنول کی آوازیں ہوا کے دوش یر دورتک مجیل ری تھیں۔ سواروں نے سرکڈے کے تیز زخوں سے بینے کے لئے موٹے لباس مین رکھے تھ مر محور وں کومنلسل زخم سہنا پر رہے تھے۔ جنگل کے ورمیان میں ورفنوں کے ایک جھنڈ کے یاس کافئ کر ملک قاسم نے سوالیہ نگاہول ہے اسے ساتھی کی طرف دیکھا۔ "تمورا آمے جونالا ہے اس کے اور کی طرف"۔ سأتحی نے کہا۔

وہ تالے کے کنارے منبح تو سینکروں مرغایوں نے فضا میں بلند ہو کر نغمہ سرائی شروع کر دی۔ وہ نالے کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف چلتے رہے۔

" " ب رك جائي يبلي اطلاع دينا ضروري

بے '۔ان کے سامی نے کہا۔ سب نے کموڑوں کی انگا ہی کھینج لیں اس نے کھوڑ ا

ان کے حوالے کیا اور پیدل جنگل میں عاب ہو گیا۔ نالے کا بانی بہت شفاف تھا، اتنا سک فرام کہ مطح آ ب کو چھونے والی سورج کی کرن بھی ممرائی کی پاکش کے پورے سنرمیں صاف نظر آتی تھی۔اگر دہ شکار کے سفریر ہوتے تو محوروں سے اتر کربڑہ کے قالین پر بیٹھ کرکسی ساتھی کو بنسری سے ہم کلام ہونے کو کہتے۔ مم شدہ مویشیوں کی حاش میں ہوتے تو جنگل ان کے میتوں سے مونج جاتا۔ وہ سب خاموش تنے، کافی ور بعد ان کے ساتھی کا نیز ہر کنڈ دل کے او پر نمودار ہوا تو ملک قاسم نے محوڑے کی ہا گیں ڈھیلی چھوڑ ویں۔

« عظم یہ ہے کردوآ دمیول سے زیادہ حاضر نہیں ہو كيت ' واليس آنے والے ساتھی نے بتایا۔

لك قاسم نے اپنے ساتھيوں كى طرف ديكھا۔

''آ پ کا جانا ضروری ہے، ہم بہیں انظار کرتے یں''۔ نوجوان از بک سوارنے کہا۔

ملك قاسم اور ان كا سائفي جنگل مين غائب مو

" يدوروليش لوگ دنيا والول عصاتنا خوفزوه كيول رہے ہیں'۔ از یک دستہ کے کماندار نے اسے ساتھیوں ك طرف د كي كرم سرات بوئ يوجياً۔

"ان کے یاس حفاظتی دستوں کی تخواہ کے لئے مے جوٹیں ہوتے''۔ دوس سے از بک نے قبقبہ لگایا۔ " بم نے تو سنا ہے سکھ ان جنگلوں میں چھے رہے میں اگروہ آ جا کیں تو ان کا کیا انجام ہو؟" کما عدار نے

"ان کی دار حیول اور سر کے بالوں کو د کم کے کروہ سجھتے ہوں مے یہ بھی اپنے بھائی بند ہیں'۔ ایک اور نے

"وه ات بھی سکونبیں سب جانتے ہیں" کماندار

سنجيره ہوگيا۔

ہوتے تھے جیسے کسی مندر میں کالی دیوی کا بت پہلی بار و یکھنے سے ہوتے ہیں۔ از بک سواروں نے آ کے بڑھ کر سلام کیا، سلام کا جواب دے کر بزرگ درویش نے پنجانی زبان کا ایک شعر پڑھا۔ از بک کماندار نے ملک قاسم کی طرف دیکھالیکن اس کے جواب دینے سے پہلے درویش نے از بکوں کی مادری زبان فاری میں اس کا ترجمہ کر دیا۔ ''خدا تعالیٰ کی اس سلطنت میں دنیادی تحمرانوں کے محا فظول کی حفاظت خدا خود کرتا ہے، جمہیں عم یا فکر کی

ضرورت بيس ہونا جا ہے''۔ کما تدارنے فاری می خداتعالی کی عنایات اور کرم فرمائیوں کا ذکر کیا اور کہا۔ "ہم خدا کے سیابی ہیں جاری جان خدا کے لئے وقف ہے ہمیں زندگی کا مجمی خوف نہیں

"مبيت خوب بيت خوب ماشاء الله خدا تعالى اين ساہوں کے سروں پر ہمیشہ ای رحمت کا سامہ رکھے۔ مبارک کی مستحق ہیں وہ مائیں جن کے بیٹوں نے دنیاوی حاکموں سے ملنے والی تخواہوں کے بدلے ای جانیں خدا کے ہاتھ بچ دی ہیں۔ خدا کے ایسے سیابیوں کوہم ایک بار برسلام وص کرتے ہیں"۔

درویش کی بات از یک کماندار کی و هال چرتی ہولی اس کے سینے عل جاہوست ہوئی۔اس نے آسمس یجی کر لیس اور پھر اٹھا کر ورویش کے جرے کی طرف ویکھنے کی جرأت جیس کی۔

مغلائی بیکم رئیتی قالینوں کے فرش برآ تھیں بند کئے نیم درازمیں،گل بنفشہ کے قدموں کی آ ہٹ برانہوں نے آ تکھیں کھول دیں۔

" ملک سیاول قدم ہوی کے لئے حاضر ہیں؟" کل بنفشه نے عرض کیا۔

''اجازت ہے''۔ مغلانی جیم کیوں کے سہارے

"كيابه درست ہے كه سكه سلمان صوفيا كى روحانیت کومانے ہیں؟"ایک سوارنے پوچھا۔ ''اِن کی روحانیت تو مغلانی بیم بخی مانتی ہے، سکھ كيے انكار كر سكتے ہيں؟" دوسرے نے كها اورسب بنس

" للك قاسم تو كهتا تها، اس جنكل من شراور چيتے مجى آ جائے ہيں''۔ايک سوارنے كہا۔

"أنبيل وكي كربيدر دخت يرج حات مول ك، وہ بتارے تے سنبل کے جس درخت کے نیچے یہ رہتے ہیں وہ بہت گھنا ادراو نحاہے'' ۔ قبقیہ باز نے جواب دیا۔ "مغلاني بيم كواس جنكل درويش كاعلم كيے بوا؟" "اس كم يد ملك قاسم في بتايا موكا".

''اورخواجه مرزاخان مان منيع؟'

"مجوری ہے، مغلانی بیٹم کوئی ہم آپ جیسی مريض تحوژا بن'۔

'' الله انہیں صحت عنایت فر ماوے ، ان کی وجہ ہے كتے جوانوں كاروز كار لكا ہوا ہے، وہ مركيس تو دوس ی روز ہم سب کوایسے جنگلوں میں سکھوں کو تلاش کرنے جيج دياجائے گا"۔

ملک قاسم اور دو درویش جنگل سے برآ مد ہوئے تو وہ سب خاسوش ہو مجئے۔ درویش کھوڑوں برسوار تھے، مك قاسم اوراس كاسائحي لكام فاعدة ك يليا رب تھے۔ ملک قاسم کے کھوڑے برسوار ورویش کے سر کے ليسفيد بال إن ك ثانون رجمر عقم سفيددازهي مھوڑے کی کانٹی کوچھور ہی تھی، کورا چٹاریک مونی چیکدار أتحصيل لمى ناك اور تيكي نقوش جهم سزر جغ من بوشيده جوکوئی ان کے چرے کی طرف دیکھنا فورا آ تکھیں بچی کر لیتا۔ دوسر بے درویش کی داڑھی اور رنگت دونوں سیاہ تھے، ساہ مامہ ساہ جغہ ساہ آ تکھیں ان کی طرف دیکھنے سے خوف اور حرت كے ايے على على بطے جذبات بيدا كا؟" بيم نے پوچھا۔

" ملک حادل کے قبیلہ کے نو جوان تیار ہیں، آپ مناسب سمجھیں تو انہیں اجازت ویں'۔ ساہ پوش نے عرض کیا۔

" بداجازت دینا بڑے گی محر نوجوان ایے ہوں جن کے دل دیاغ ادر باز و قابل مجروسہ ہوں''۔

''وہ سفارت کی نزاکت اہمیت اور خطرات ہے واقف ہیں'۔

'' ہمیں ملک سجاول اور ان کے قبیلہ پر ہمیشہ اعتماد اور فخر رہا ہے جنہوں نے آ زمائش میں ہمارا ساتھ دیا۔ہم نہیں جانتے اس احسان کا بدلہ کیسے اور کب وے عیس ے۔ ان کے احسانات کا بوجھ بہت ہوتا جا رہا ہے'۔ مغلا کی بیٹم کی آ واز احساس ہے بھی سے کانب رہی تھی۔ أبهم واست بن كه خواديد عبدالله كي سفارت جلد از جلد روانہ ہوجائے ،آ کے کا موسم افغانوں کے لئے گرم ہوگا۔ آب كل منح ملك بور روانه مو جائين، رات تك خواجه عبداللہ اور یا در بیک آ ہے کے پاس پہنچ جا کیں گے ،انہیں روانه كركية بل والى آجائل" \_ بيكم في كيونوقف کے بعد کیا۔

"بنده مج نماز کے بعدروانہ ہو جائے گا،شام تک سب سفر کے لئے تیار ہوں مے''۔ ملک سجاول نے جواب

'' قلندر بابا اور خان بابا چندروز يهال رجي مي آپ بھی آ جائیں تا کہ خواجہ سعید کوکوئی شبہ نہ ہو''۔ بیٹم

"ان شاء الله اليابي موكا" با ملك سحاول نے جواب دیا۔

'خان ماما وفت کی کروٹ مجھی قابل بھروسے نہیں رى بنيس معلوم بم تهمين پرخود بدايات دے سكيس مے يا نہیں ۔ سفارت کا بتیجہ کچے بھی ہوتم قلندر بابا کے ساتھ رہو

سيدهنا بوكر بينا كنئيل-

ملك حاول آداب سے فارغ ہوكر بات كرنے وال تما كه مغلاني بيم في يوجها-" بم مجمع بي آب ا کیانہیں آئے''۔

" حضور قلندر باما اور خان بابا حاضری کے محتظر كمرے ہيں'' ـ ملك حاول نے بتايا۔

"ہم ان کے متظر ہیں"۔ بیم نے کہا۔

مك سياول دونوں درويشوں كم مراه كر سے ميں داخل ہوا تو درویشوں نے حک کر بیٹم کوفر<del>ٹی سلام</del> کئے اور الك طرف بث كركمزے ہو گئے۔

'' قلندر بابا آپ نے تو خان بابا <mark>کی رک</mark>ھت بھی تبديل كردي" \_ مغلائي بيكم نے المين بيٹنے كا اشارہ ارتے ہوئے کیا۔

''زندگی کی آ زمانشوں بیں انسان کو بہت پچھے بدلنا یرتا ہے ' ۔ قلندر بابانے جواب دیا ' ۔

" ہماری خواہش تھی کہ نادر بیک بھی موجود ہوں، ہم البیں کھ برایات دینا جاتے تھا'۔مغلانی بیم نے

"وه خوابيه عبدالله خال كی حویلی میں پہنچ بچکے ہیں اورآب كي محم كي منتظرين " ملك جاول في جالي-"ہم بچے ہیں آپ نے قد حارے سفر کی تیاریاں تمل كر لى موں كى " بيكم نے يوچھا۔

"جى حضور! بتاريال لمل بن، آب كي حكم كا انظارے'۔

ساہ یوش نے عرض کیا۔

" خولد سعید تمہاری تو تع سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اس نے ملک قاسم کے ہمراہ اپنے سواراس کئے بھیجے تھے كدوة قلندر بابا كالمحكاندد كميريس - اس كے مخبراد حربهي جا سئتے یں اس لئے تم میں ہے کوئی قد حار کے سفر پڑیس جا سك كار خواد عبدالله خان اور نادر بيك كا بم سفركون مو

کے اور یہاں سے واپس جا کر مرز اکریم بخش سے رابطہ

جۇرى2015،

" بھگوان کی کریا ہے خادم نے بھی غلط بات نہیں "ہم قرض کی منانت کے لئے چند تایاب ہیرے فراہم کر عجة بن'۔ "حنور اگر محبوں نہ ہوتے تو ضانت کی بھی ضرورت نه ہونی"۔ 'ہم جانتے ہیں ایک قیدی کو جس کی رہائی کا بھی امکان دکھائی نہ دے بلاصانت کوئی قرض نہیں دے گا''۔ " خاوم كو بيان كرولى دكه جوا ب، تعارب كي حضوراً ج بھی حاکم کشور پنجاب ہیں''۔ '' ہم صانتیں چمن لال تک پہنچادیں سے،حسابات " فادم کی جان بھی حاضر ہے، جب حکم ہو پیش کر

دول گا''۔ سوہن مل کا سر قالین کو چھونے لگا۔ "ہم آب کے جذبہ کی قدر کرتے ہیں اور امیر ارتے ہیں کراس کا صلد سے میں کامیاب ہوں مے '۔ محضور کے خاوم ون رات پر ماتما سے دعا نیں لرتے ہیں کہ غداروں کوان کے جرم کی سزالے، آپ کا

رائ جاری وساری موار المبارئ قام كا ابتمام شبهاز كرے كا يا خواجه سعيد كوكرنا بي ريكم نے يو جھا۔

" خواد سعد كمب عن مار به منظر بن" - انبول

"متاسب يرى بيم ان كه مهمان بنو، جب ضرورت مجھیں ہے ہم پیغام جیج کر بلوالیں گے''۔ وہ تیوں اٹھے اور سلام کر کے باہر نکل محتے اور مغلائی بیکم نے پھر سے انجائی راہوں مرتحیل کے راہوار ڈ اُل دیئے۔

خواجہ معید مغلائی بیکم کے مرض کے بارے میں جاننے کے لئے ہے تاب تھے۔ گلندر بابا کے حو بل ہے كرو مے \_ ہمنيں سجھتے اس كى سب ساومنتشر ہوتى ہے، انبیں جارا پیغام ویں کہ زیادہ سے زیادہ سیابیوں سے رابطه رهیں اور ہمارے علم کا انظار کریں''۔ '' قلعہ کی لڑائی کے بعد ہے بیشتر ساہ منتشر ہو چکی ے، کچھ مرزا آ دینہ بیک کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں مر مرز اکریم بخش نے بھوانی واس کی وعوت تبول تہیں گی۔ ان سے نادر بیک کارابط ہے اور وہ وقت ضرورت و محمساہ جمع كر يكتے ہيں محراسلحادر تخواہ ان كے ياس نبيل'۔ مر " " قلندر بایا اور تم کو بلوانے کا اصل مقصد ای یارے میں سوچنا ہے، سفارت کے سفر کے لئے اس کی زیادہ ضرورت نکھی''۔ بیٹم نے کہا۔ "ہم حضور کی تو تعات پر پورا اڑنے کی کوشش كري مك المان إبائ وايال باته سين يرركه ديا-" قلندر باہا ہم تہاری زبان ہے بھی چو سننا ما ہے ہیں''۔ بیٹم سفید ہوش سے فاطب ہوس ۔

'' غادم کوحضور سوہن تعل کہہ کرحکم دیں تو اسے دلی خوتی ہوگی۔ بیتو میرمنو کے احسانات نے اسے قلندر ہا بابنا دیا ہے ورندآ پ کے لئے وہ اب بھی سوبن تعل بی ہے''یا سفيديوش في إته بانده كركها-

"سوئن لعل ہم بچھتے ہیں تم مرزا کریم بخش کی سیاہ کی ایک ماہ کی تنخواہ کے برابر قرض کا بندویست کرلو مے''۔ "امرتسر اور لاہور کے ساہوکاروں کے قزانے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر کے خادم کوسب سے زیادہ خوشی ہوگی'۔سفید بوش نے خوشا مدانداز می کہا۔

"جتھار كتى تعداد مى ال كيس مع"" جم نے

روپيه موتو سکھ جتھے دارا پنے ذاتی کرپان بھی چ

" ہم مجھتے ہیں تم اپنی روایت پر بورے اثر و سے"۔

برآ مد ہونے کی خبر کمتے ہی وہ خیمے سے باہرنکل آئے اور آ مے بوھ كرسلام كيا۔ دونوں درويثوں نے بوى ب نازى عامام كاجواب ويار

" ملك سجاول! يهان قريب كوئي مسجد يج" " قلندر بایانے قاضی سعید کی موجود کی کونظرا نداز کرنے کے انداز من يوجعا\_

'جامع مجدیهاں ہے دور شیں، آپ آئی نیے مِي تشريف رهيس، نماز مِي البحي وقت ہے' - قاضي معيد نے نیمے کی طرف اشارہ کیا۔

''ہم نقیروں کے لئے ہر وتت وتت محدہ ہے۔ کسی کوساتھ کر دیں تو بہتر ورنہ محلّہ والوں کو تو معلوم ہی ہو كا" -قلندر بابان كباادراية ساتقى كو يلني كاشاره كيا-ان کا ارادہ دیکھ کرخواد سعید نے کماندار کوس تھ کر

دیا۔ دونوں درولیش ادر ملک سجاول مسجد کی طرف روانہ ہو مے۔خواجہ سعید کھڑا دیکھنا رہا۔ ساہیوں نے درویشوں کے باتھوں خواج سعید کورموا ہوتے دیکھا تو دل میں بہت

کماندار نے واپس آ کر بتایا کہ قلندر مایا کہتے ہیں

ہم دات محد می گزاریں گے۔

" تم نے انہیں بتایا ہوگا کہ ان کے قیام اور طعام کا إدهرانظام ٢٠٠٠ خواجين يوجهار

"من نے بتایا تما مگرانہوں نے اٹکار کردیا ہے؟" "كياكت بي ؟" خواجه سعيد وابهد كاشكار بون

"ان کا جواب تو حضور کے کانوں کے لئے مناسب نبیں مجھتا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کے تھر کے ممان ہیں۔اللہ کی طرف سے انہیں کمانا پہنے جائے گا بم فكرنه كرو"\_

"اس کا مطلب ہے درویشوں کو بھی ہم پرشبہ ے؟" خواجہ نے اعلیٰ آب رہے کیا گر کماندارے

مخاطب ہوئے۔" بماری کے بارے میں کچھ بتاما؟" '' کچھنہیں حضو! انہوں نے کوئی بات کرنا پیندنہیں

خواد معید کودرویشول کی بے نیازی پر بہت غصر آیا محركيا كرسكنا تفا-كردث بدل كردوسري طرف ويجهض لكا-''اجازت ہوتو کھانا و ہیں مجموا دیں، شاید راضی ہو جائيں؟" كماندارنے يوجھا۔

''اس کی ضرورت نہیں ہم ملک سجاول کو ہلالا وُ''۔ ملك سجاول خواجه معيد كے لئے آ راستہ خيمے ميں داخل ہوئے تو وہ کھڑے ہو مکئے۔" قلندر بایانے کہا ہے ہم نہ کسی حکمران کا کھاتا کھائیں مے، نہ سابقہ حکمران کا الله تعالی خود اس کا انتظام فر مایس مے ،کسی کوفکرمند ہونے کی ضرورت نہیں''۔ ملک نے بتایا۔

'' بیکم صلاے کی بیاری کے متعلق کیا فرماتے ہی تكندرياما؟ "خواد معيدت يوجها-

''وو کھے بتانے پر آ مادونہیں ، فرماتے ہیں ، آج رات خداتعالی بر بنمائی کی درخواست کریں مے اور جو م محمد من آیاکل بتا کیں مے '۔

"كولى دوالى بهى دى ہے؟"

"آج تو کوئی دوائی نہیں دی جب وہ بیٹم صاحبے یاس ہنچے تو ان کی صحت کائی مناسب تھی ان کی موجودگی میں دورہ مجھی نہیں بڑا۔ ووقلندر بابا سے بیاری کے بارے مل باتم كرتى ريس، ميرمنوم حوم اورائ مرحوم مين ك احاک بہاری اورموت کے بارے میں بتایا تو قلندر بابا ان کی خوراک کے بارے میں یو چینے رہے۔ مج شام درود شریف کا وظیفه کرنے کو بتا آئے ہیں''۔

"كلكس وتت ديكيس مي بيكم صاحبه كو؟" " كي معلوم نبيس، يكم صاحب ن كها جب ان كى طبیعت مناسب ہوگی وہ بتادیں گی تو قلندر با بانے جواب دیا گراس وقت وه فارغ موسئے تو آ جا کمن کے ' اور

"آپ رات کیمپ میں قیام کریں ہم صح جلد آ جائیں مے، جب بھی اندر سے اطلاع آئے فلندر بابا کو میکم صلعبہ کے حضور پیش کردیں''۔

''میں تو اجازت چاہوں گا، جھے کل ہرصورت ملک پور پہنچنا ہے۔ دوقبیلوں میں لڑائی کا سخت خطرہ ہے، کل دد پہر دہاں آگھ ہورہا ہے۔ آپ کا عظم قعا آگیا ورنداتی کشیدگی میں آنامشکل قعا'۔ ملک مجاول نے بتایا۔

" ہاری خواہش تھی آپ یہاں رہے ، درویشوں کے ساتھ واپس جلے جاتے ، آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ بیٹر ساتھ واپس جلے ہیں۔ آپ راحتی وکرتی ہیں، آپ چلے سکتے تو مشکل ہو جائے گئ"۔ خواجہ سعید نے اپنی مشکل ہو جائے گئ"۔ خواجہ سعید نے اپنی مشکل ہیان کروی۔

بین رون. ''مجوری نہ ہوتی تو حضور کے قلم <mark>کی قبیل سے خوشی</mark> ہوتی ۔ آپ کے دستہ کے کمانداز نے راستہ ادر گاؤں دیکھ لئے ہیں، جب آیا چاہیں آپ دستہ ساتھ کردیں، جنگل ہیں،ہم ساتھ آدن بھیجے دیں سے''۔ ہیں،ہم ساتھ آدن بھیجے دیں سے''۔

''ہماری خواہش ہے کہ آپ فارغ ہو کر جلد واپس آجا کمیں اور جب تک فلندر بابا یہاں ہیں آپ ہمارے مہمان رہیں''۔

بدن برین کے اس "اگر حضور کا تکم ہے تو تعمیل لازم ہے در نہ میں اس کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتا"۔ ملک تجاول نے جواب

"جم اس کی ضرورت بھتے ہیں"۔ خواجہ سعید نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔

فوہد کی سواری اور محافظ دستہ نیمے کے سامنے تیار کھڑے تھے، بیمپ کے کماندار کو ملک سجاول سے بات چیت کی روشن میں ضروری ہدایات دے کروہ قلعہ کے لئے روانہ ہوگیا۔

# \*\*\*

دوروز بعد ملك سجاول واليس آعيا،ان كي آن

تک قلندر بابا مغلانی بیگم کود یکھنے نہیں گئے تھے۔ ایک روز طہماس خال نے بیگم کا پیغام پہنچایا تو قلندر بابانے جواب دیا۔''ہم آج فارغ نہیں''۔انہوں نے خواجہ سعید کو بیٹم ن باری کے بارے می بھی کھٹیں بتایا تھا، نداس ہے یا اس کے کسی آ دمی ہے ملے تھے۔امام مسجد کوایئے گھر ہے کھانا لانے کی اجازت دے دی تھی اور دن رات محید ے ملحقہ حجرے میں بند رہتے تھے۔ بیٹم کی صحت کی بہتری کے بارے میں بھی کوئی خبر موصول نہیں ہوئی تھی۔ طہماس خال نے حویل کے ملازمول کے حوالہ سے خواجہ معید کو بتایا تھا کہ قلندر بابائے بتایا ہے کہ بیم کو کھانے میں الياز برديا جارباتها جوآ ستدآ سندار كرتاب اورخون میں شامل ہو جاتا ہے۔اس شبے کے بعد سے بیکم اور ان کی بیٹیوں کے لئے شہاز خان کی گرانی میں کھانا تیار کیا جار ہا ہے اور یاور چی کو ملاز مین کے احاطہ میں بند کر دیا گیا ے۔خواد معیدان خبر پربہت پریٹان ہوا،اس نےخواد مرزاخان کو بتایا تو آئیں میں مشورہ کے بعدوہ اس نتیجے مر بینے کہ اگراہیا ہے تو یہ بھی بھکاری خان کی سازش ہے جو مغلانی بیکم کو بلاک کر کے ان کواور بیکم کوراست سے بٹا کر ا پناراسته صاف کرنا جا بتا ہے مگر فیصلہ کیا کہوہ اپ رویہ سے بھکاری خان بر طا ہر ہیں ہوتے ویں مے کدائمیں ان

لیک جاول نے بیٹم کے حضور حاضری دی اور شام کو انہیں دی کھنے لے کے والد ان کے ساتھی درویش کو انہیں دیکھنے لے گئے ، والی آ کر انہوں نے طبہاس خال کی خبر کی تقد یق کر دی اور بتایا کہ قلندر بابانے امید فاہر کی ہے کہ چندروز عک بیٹم کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ خواجہ معید جاننا چاہتے تھے کہ کیا واقع باور پی کو قید کر دیا گیا ہے، ملک سجاول نے اس بارے میں کچھ بتانے ہے معذوری فاہر کردی اور کہا کہ وہ کچھ نیس جانے۔

قلندر بابا جس طرت ان سے بے نیازی برت

ے تھے اور ان کی طرف ہے کوشش کے باوجود اس تک ان ے بات نہیں کی تھی اس سے خواجہ سعید کی بریشانی اور يو × مخي تحى\_

قلندر بابانے کھ بتایا ہے کداس سازش کے چیچے کون ہے؟''اس نے سوال کیا۔

"الي باتول كاعلم خدا تعالى كوب ووكيا يتا كي نیں''۔ ملک حاول نے جواب دیا۔

جامع مجد بیم پورہ کے جرے میں ایک ہفتہ بند رہے کے بعد جب قلندر ہاہا اور ان کا ساتھی خواجہ سعید کے سواروں کے دستہ کے ہمراہ ملک بور کی طرف روانہ ہوئے تو مغلانی بیکم کی صحت بھال ہوٹا شر<mark>وع ہو</mark>گئی تھی<mark>،</mark> خواجه سعید اورخواجه مرزا خان ای برخوش ن<u>ت</u>ف خواجه سعید في قلندر بابا كونذرانه بيش كرنا جابا تواس في افكار كرديا "ایک کو دکھ وے کر چھنتے ہو، دوس سے کو خوش كرنے كے لئے بيش كرتے ہو۔ ہم اس ويے والے ے مانکتے میں جوائے خزانہ سے دیتا ہے اور بمیشد دیتا آیا

اس ایک ہفتہ کے دوران سوہن تعل نے لاہور کے ہندوساہوکاروں سے مغلانی بیٹم کے لئے قرض کی ہات چیت کمل کر کی تھی اور خواجہ عبداللہ خان اور نادر بیک فلدهار بينج محئة تنجير

خواجہ مرزا خاں بیگم کی صحت کی بحالی پرتو خوش تھے مگرز ہر دے کر مارنے کی اس سازش کا جان کرانہیں اپنی عمرانی خطرے میں نظر آنے لکی تھی۔ بھک ar ی فان بیکم کو ہٹا کر انہیں لا یا تھا، اس کے اثر ورسوخ ہے اس کے لئے مغل دربار ہے سند حکومت حاری کی مخی تھی۔ کیا اب وہ اے ہٹانے کے لئے سازشیں کررہا ہے؟ اے نئے اندیثوں نے گھیرلیا۔ پنجاب کے مغل اور ترک سرداروں اور امراء نے شروع شروع میں اس ہے عمل تعاون کیا تھا۔ بہت سے ان سردارول نے بھی جومقام ومرحد میں

اس سے بوے تھے، در بارعام میں اے حاکم پنجابے تشکیم كرتے ہوئے تمام فر مانوں اور اساد بران كى مبرلكوانے لکے تھے لیکن جلسے ہی اس کی فوجوں نے سکسوں کے خلاف کامیایال حاصل کرنا شروع کیس ان می سے بیشتر نے ابیا طرزعمل اختیار کرنا شروع کرویا تھا جیسے وہ خود محار مول اور سائم منجاب ےان كاكوكى تعلق بى ند ہو۔ لاہور میں مقیم امراء اور سردار کھانے کی دعوتوں اور ناچ رنگ کی محفلوں میں اے ہر متم کے تعاون اور فر مانبر داری کا یقین ولاتے تھے مرعملاً نہ کوئی اس سے تعادن کرتا تھانداس کا تھم مانتا تھا۔خواجہ مرزاخان کی ساہ سَلَيُولِ کے خلاف کارروائیوں میںمصروف تھی،اس کئے وہ جانتے تھے کہ ان حالات می خواجہ ان کے خلاف کوئی كاررواكي نييل كرسكنا \_اين مرتبه بلكداينے سے بھي كم تر مرتبه کے ایک از بک نوجوان کو دل و د ماغ سے اپنا حاکم مانٹاان کی فطرت کے غلاف تھا۔خولعیہ نے طبہاس خاں کو مغلائی بیکم اوراس کی حویلی کی جاسوی برنگایا تھا محراس خدمت کے ساتھ ساتھ وہ مغلانی بیلم اور بھکاری خان كر وميان رابط كاكام مى كرف لكا تعار مغلاني بيم ف بعكاري خان كوييغام بعيجا

''ہم دونوں کےمصائب کی وجہ غلط فہیاں بنیں جو بعض مفاد برست سردارول نے جارے درمیان پیدا کر وی تھیں۔اب ہم افتدار ہے الگ ہو چکے ہیں ،اس حو کمی میں قید دبند کے دوران سابقہ حالات و واقعات کے مختلف پہلوؤں پرغور کرتے ہیں تو انسوس ہوتا ہے کہ ہم نے میر منو کے جال نثار پراعتا وکرنے کی بچائے ان مغاو پرست عناصر ير مجروسه كيا"\_مظلانى بيكم في نهايت موشيارى ے بھکاری خال کوایے منعوبہ کے بارے میں شہر نہیں ہونے دیا، وہ جانتی تھی کہ لاہور اور پنجاب کے امراء میں وہی سب ہے زیادہ ہوشمار وتج سہ کاراور بااثر ہے۔اگروہ اس کی ہے بسی اور احساس ندامت ہریقین کر لیتا ہے تو

فوجیں اس کے درواز ول پر آسٹیم ہول گی۔ سی متوقع خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے فوری تیاری اور منصوبہ سازی پر زورد ہیتے ہوئے اس نے اس شے خطرہ کی ذمہ داری حاکم پنجاب پر ڈال دی جواصلاح احوال میں ٹاکام رہاتھا۔

آ دینہ بیک کا مراسلہ ملتے ہی عمادالملک نے امرائے وربار کےمشورہ ہےخواجہ مرزا خان کومتو تع حملہ کے مقابلہ میں تیاریاں عمل کرنے کے لئے مراسلہ بھیجا اور آ دینہ بیم کوتھم ویا کہ ابدالی کے حملہ کی صورت میں سلطنت مغلیہ کے نمک خوار اور وفادار کی حیثیت سے وہ خواجدمرزا خان کی مدد کرے مرا بی طرف سے سی مدد کے بارے میں اس نے پھونیس مکھا۔ وکن میں مجزتے ہوئے عالات كى وحد سے شا بجہان آ ماد حاكم پنجاب كى فوجى مدد کے قابل نہیں تقالیکن یہ بتا کر عمادالملک خواجہ مرزا خال کو مایو تنہیں کرنا جاہتے تھے۔ آ دینہ بیک کے مراسلہ ہے وہ ا بن ساس اور ذات کے بارے میں اور بھی فکر مند ہو گیا۔ اً رسفلانی بیگم <mark>کی دعوت پر احمد شاه ابدالی لا بهور پرحمله کر</mark> کے پھرے پنجاب کو اپی سلطنت کا حسلہ قرار دے کر مغلانی بیگم کو حام بنا دیتا ہے تو اس سے ان کے اسے سای متعقبل برناخوشکوارا ثرات بزس سے اور بادشاہ کے بدخن ہونے کا خطرہ ہوگا ادر اس کے مخالف امراء پاوشاہ کو ورغلانے میں کامیاب ہوجا تیں گے۔ پنجاب ہاتھ سے نکل جانے سے مغلبہ سلطنت کا دفاع مشکل ہوجائے گا۔ خواجدمرزا خان كوخواج عبدالله كى سفارت كى خبرك

خواجرمرزا خان کوخواجرمدالله کی سفارت کی خبر کے بعد عادالملک کی طرف سے آخری آدی تک لاہور کے دفاع کا تقم موصول ہوا تو اس کے باتھوں کے طوطے از مجھے ۔ فوری اقد ام کے طور پر اس نے مغلانی بھم کی حولی پر پہرہ مزید بخت کردیا اور خواجہ قاضی کو سکسوں کے خلاف مہم ختم کر کے ایمن آباد والی پہنچ جائے کا تھم دیا اور خود امرائے دربار اور افل شہر کی مدد حاصل کرنے کی کوششیں امرائے دربار اور افل شہرکی مدد حاصل کرنے کی کوششیں

اس کا سارائیمیاس کی بجائے خواجہ مرزا خان کے خلاف

## \*\*\*

آوید بیک کے ایجن بحوانی داس آئیس الا ہور کے حالات کے بارے بی تعمیل سے مراسلے ارسال کرتار ہا تھا۔ آوید بیک اس فی صورت احوال سے فائدہ افعانے کی تیار یوں بی معروف ہو گیا۔ جب بحوانی داس کا حمال نہ جو گیا۔ جب بحوانی داس کا حمال الا ہور سے قد حار بی کا ہوں خواجی دیا ہے تو آوید بیک نے اپنی مفعوبہ بندی تیز کر دی۔ بحوانی داس کا مراسلہ موصول ہوتے ہی اس نے فوری طور پر عماد الملک کے لئے مراسلہ بوت تی اس نے فوری طور پر عماد الملک کے لئے مراسلہ کی خواج بداللہ فان کی سفادت کی خرد سے کر فدش طاہر کیا کہ اگر احمد شاہ المانی نے مغلانی بیگم کی کو مقدش طاہر کیا کہ اگر احمد شاہ المانی نے مغلانی بیگم کی کومت بی شامل کر لیا تو اس سے شاہمان آباد بی صوحت بی شامل کر لیا تو اس سے شاہمان آباد بی حکومت بی شامل کر لیا تو اس سے شاہمان آباد بی حکومت بی شامل کر لیا تو اس سے شاہمان آباد بی حکومت بی باتا ہور ابدالی کی عمومت کی بقاء خطرے بی پڑ جائے گی ادر ابدالی کی

### \*\*\*

ملاحول کی بستی میں جھونیر بول کے طویل ہوتے سائے ایک دوسرے میں کم ہو تھے تھے۔ پولہوں سے ا شخنے والے دھوئیں کی ٹہریں اوپر فضا میں پہنچ کر ایک دوسرى ملى تحل لى كر ملك سفيد بادلون كي صورت يلى شبر کی طرف اڑی جارہی تھیں۔ راوی کے اوپر سے آنے والی ہوانے کیم ماتھ کی شام بہت خوشگوار بنا دی تھی۔ بستی کے نیم برہند بح مجھو نیر یول کے سامنے کھیل رے تقے اوران کی مانیں رات اوراینے خاوندوں کے استقال کی تیار یوں میں مفروف تھیں۔ بہتی کے بوڑ ھے اور جوان چویال بل کائی کی صفول پر بیٹے حقد لی رہے تھے اور سب سے پوڑھا ملاح نو جوانوں کو ان اچھے دنوں کے قصے سار ہا تھاجب ملاحوں کے لئے کوئی موسم بھی مندے کا موسم نہیں ہوتا تھا۔ ملک اورصوے میں برطرف امن اور خوشحالی ہوتی تھی۔ سرقند و بخارا کے تاجروں کے شا بجہان آباد جانے والے قافلوں اور لا ہور کے تاجروں کے کا بل وقد حارجانے والے قافلوں کووہ ساراسال دریا ے آریارلاتے رہے تھے۔ کندم اور جاول کی فعملوں کی تياري يرمندي من اس قدرغله آتا تما كم كشتيال كم يزجاتي تھیں۔ جن نوجوانوں نے حکومتوں اور حکمرانوں کی کمزوری اور بدامنی کے دور میں آ تکھیں کھولی تھیں وہ ان باتوں کو اس حیرانی ہے من رہے تھے جیسے یہ کسی اور ملک کے قصے کہانیاں ہوں۔

"أس وقت لا مور ير حطنيس موت شع؟" أيك

توجوان نے پوچھا۔ Digitized by Goog

"أس وقت لا ہور دوسرے ملول پر مملے کرتا تھا،
کی کی جرات ندھی جواس طرف میلی آ کھے د کھنے"۔
پوڑھے ملاح نے سینتان کر کہا۔ اس کی آ واز کی کھنک اور
آ تھوں کی چک سے محسوں ہوتا تھا بیسے کی کو لا ہور کی
طرف میلی آ تکھا تھا کر د کھنے کی جرات اس کے خوف ک
وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ "ہمارے بزرگول نے بتایا کہ أن
کی زندگیوں میں بھی کی نے لا ہور پر جملہ نہیں کیا تھا۔
ہمارے اپنے بچپن اور جوائی میں بھی کی کو معلوم تک نہیں
تھا کہ جملہ کیا ہوتا ہے۔ لوگ امن سے زندگ گزارتے

شروع ہوئے ہیں'۔

"نیسارا کام اس نے پیدا ہوکر خراب کیا ہے اگر پیر
پیدا نہ ہوتا تو لوگ آج بھی اس اور خوشحالی سے زندگی بسر

اگر دے ہوتے'' سائک نو جوان نے نداق کیا۔

محفل میں بلکا سا تہتیہ بلند ہوا۔

لڑائیاں جھڑے ادر شورشیں تو تمہاری پیدائش کے بعد

'' بھگڑے شروع تو اس کی پیدائش کے بعد ہوئے تنے مرتنہارے پیدا ہونے کے بعد بدائے بڑھے کہ تم بی بیس ہور ہے''۔ بوڑھے ملاح نے سخراتے ہوئے کہا۔ ''اس بارڈ راز وردار قبتیہ بڑا۔

"ہم دونوں ہی ان جھڑوں کے ذمہ دار ہیں یا حارے ساتھ یا بعد میں پیدا ہونے دانوں کا بھی اس میں کھے حصہ ہے؟" دوسر نے نوجوان نے بوچھا۔

"اس خرابی می سب کا حصہ ہے، کوئی نہیں کہ سکتا وہ ذمددار نہیں '۔ بوڑھا مجیدہ ہوگیا۔

"تو آؤہم سبل کرآج فیملکر لیتے ہیں کہ اپنی مبتی میں اب ہم کوئی نیا بچہ پیدائیس کریں گے تا کہ فساد ختم ند بھی ہوتو کم از کم اور بزھے تو نہیں' ۔ ای نو جوان زکما۔

" نوجمی، بے پیدا کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالی

نے اے دے دیا ہے'۔ پہلے نو جوان نے طز کیا۔

"خواجه خفتر کی اولاد نه ربی تو اس کاراوی تو ویران ہو حائے گا''۔ بوڑھے ملاح نے آسان کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔

بابا! سارا پنجاب ويران مور ما ب، حميس راوى

'' پنجاب کا حاکم اس کی ویرانی کا ذ مددار ہے، ہم خواد کی طرف سے راوی کے حاکم بیں، ہم اسے آباد ر کھنے کے ذمہ دار ہیں۔ برکی کو اپنا فرض بورا کرنا عائے"۔ بوزھےنے جواب دیا۔

"نخاب کے حاکم ہر دوسرے مینے بدل جاتے ہیں، بھی راوی کے حاکم بھی بدلے ہیں؟" نوجوان نے

جب تمہارے بازوؤں می ابروں سے لانے ک طاقت ندرے کی تو خواجہ کی دوسرے جا کم کو لے کرآ تھیں مے ۔ انہیں راوی کو آ یا در کھنا ہے مجلوق خدا کو سولت چیجانا ے۔ جب تک تم بدکام پورا کرتے ہوخواجہ کو نے حاکم لانے کی کیا ضرورت ہے'۔ بوڑھے نے جواب دیا۔

نو جوان بوڑھے ملاح کی بات پر مچھ در خاموش رے جیے انی حاکمیت کے متعقبل کے بارے میں سوینے

ابا احمهين معلوم ب ملاحول كوراوي كي حكراني كب دى كى كى ؟" ايك نوجوان نے بكھ سوج كر يو جما۔ "جب خدا تعالی نے زمین کے سینے پر دریا کھودے تا کہ بہاڑوں کا بہینداور بارش کا بانی میدانوں میں رہنے والوں کو تک نہ کرے اور ان در ماؤل کے راست سمندر من علے جائے تو در یاؤں کی حکرانی خواجہ خعنر کو دے دی تا کہ وہ انہیں قابو میں رکھیں۔خواجہ خعنر نے جارے بوے بزرگ کو بلا کر مشتی طلانا سکھایا اور راوی کی حکومت اس کے حوالے کر کے حکم دیا۔'' ویکمنا

راوی خدا کی محکوق کی راہ نہ رو کے'۔ بس اس روز ہے لماح راوی بر حکومت کر رہے ہی، کئی بادشاہ آ کے اور جلے ملئے مگران کی حکومت کوئی نہ چھین سکا''۔

"آ دهي روني كاسوال بي بابا" بستى كه ايك

طرف ہے آ واز آئی۔

کالو خاموشی سے اٹھا ادر اپنی جھونیرس کی طرف

نَقیر کے پہنچنے سے پہلے آ دھی رونی کھانے جارہا ہے تا کہ اس کی چنی اے بوری رونی نہ دے دے'۔ ایک نوجوان نے اے جاتا و کھے کر کہا۔

اہل محفل نے اس زور کا قبقب لگایا کہ" آ دھی روتی كاسوال ب بابا" قبقهه كي كونج مين دب كرر وكيار بہتی کی جمونیر یاں رات کے اندھیرے میں کھل مل کئیں تو جھونیر یوں کے سامنے کھیلنے والے بیج جھونیزیوں میں واپس طلے مجئے۔ چولہوں کی روشنیوں کی بجائے دیوں کی روشنیاں رات کے اندھرے میں مممائے لکیں۔ بوڑھا ملاح باتیں کرتے کرتے بار بار آسان كي طرف د مكمتا تفايه

موسم کی نیت آج مجمد خراب دکھائی دی ہے، آ ان برستاروں کے قدم ڈولتے ہوئے محسوس ہوتے بن متم نے کشتان تو تھک سے باندھ دی بن اس نے نوجوانوں سے یو جھا۔

الل تحفل بھی آسان کی طرف و مکھنے گئے۔

" قطب ستارے کے پروسیوں کو دیجھو، ان ک آ تھموں میں پہلے والی جیک ٹبیں ۔ آج ضرور کوئی گزبز ہونے والی ہے'۔ بوڑھے ملاح نے آسان کی طرف انتاره کیا۔

'میں جب شام ک<sup>وکش</sup>تی با ندھ رہا تھا تو ایک بڑی ہی مچیلی کنارے کی م ف ہے مہ ے یانی کن طرف کود می محی کے ایک نوجوا ن نے جاما۔

"خدا ائ محلوق كوآنے والے خطرات سے يہلے خبردار کرویتا ہے۔ تم بھی جاؤاوراین ائی کشتیوں کومضبوطی ے باندھ لو، جمونیردیوں میں جانے سے پہلے سب تشتوں کو دیکھو کہ تھی ہے بندھی ہیں'۔ بوڑھے نے اٹھتے ہوئے کہا۔

کھ نوجوان چٹائیاں کیٹنے لگے، باقی تیزی ہے دریا کی طرف چل دیئے۔

"آ وهي روني كا سوال ے بانا فقير ان كے

قريب فلج كما تعابه

الماليا جي! موسم خراب مور باہے، آج بوري روني كا سوال كروتا كرجلد والهل على عاور في بوز هي مان ك چھے صف اٹھائے چلتے نوجوان نے کہا۔

''فقر میں لا کچ اور خوف گناہ ہیں۔طوفان کو نہ و کھوجس نے طوفاج جمع کیا ہے اس کے کرم برنگاہ رکھو'' فقیر نے کہا اور'' آ دھی روئی کا سوال ہے بابا'' کی صدالگا تاہوا آ کے نکل گیا۔

"ان درویشول نے اپنی کشتیاں تو کل اور رضا کے کھونے سے باندھی ہوتی ہیں۔ان کی سلطنت کے اپنے اصول بی جو ہم آ پہیں ہے سکتے۔ان کے معاملات میں دخل نہیں دینا جاہتے''۔ بوڑھےنے نوجوان کونسیحت

فقیری صداے جھونپروی کی سرکنڈے کی دیواروں میں اہریں اٹھنے لگیں تو کالوجلدی ہے روٹیوں کی چنگیرا تھا كر بابرآ كيا ادرساري روڻياں فقير كى حجو لي ميں ۋال

''خوانہ خعر کی دموت کے لئے کسی کو آ دھی ہے زیادہ روثی ویدے کی اجازت نہیں' فقیرنے آ وهی روثی تو ر ر م ل اور باتی رونیال والی کردیں۔" طوفان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں ، اپنی مشی کو کھونے سے اور دل کوانڈ کی مرضی سے مضوطی سے باندھ کر بے فکر ہو کرسو

جاؤ۔ جب رات آ دھی گزر جائے تو اس او نچے درفت كے نے خواد كى وعوت على شامل موجاؤ" فقير نے كالوكا ماتھ پکر ترمغی میں لیا اور تھی دے کراس کی مھی بند کر

، عمر آج تو موسم خراب ہونے جارہا ہے''۔ کالو نے مغی بند کرتے ہوئے کہا۔

'پيغام پېنچا ناجهارا فرض تھا، مانو نه مانونمهاري مرضي ے' ۔ فقیر نے کہا اور' آ دھی رونی کا سوال ہے بابا' کی صدالگا تاہوا آ مے جل بڑا۔

کالوکشتی کھونے ہے باندھ رہا تھا تو شاہی معجد میں صبح کی اذان ہورہی تھی ، اس نے جلدی جلدی ہاتھ منہ دھوئے یاؤں صاف کئے اور جوتا چین کر دیے قدموں جمونیزی کی طرف چلنے لگا تا کہ کسی کو بیتہ نہ چل جائے کہ وہ رات مشی لے کر مہیں گیا تھا۔ اس کی بیوی رات بھر حاكتي روي تقي، جب وه كيا تفا تو طوفان زورول بر تفايه طوفان تقم كيا تقا كراس كا دل اب بهي كانب ربا تعا-" تم تحتی کے کر اُدھ کئے تھے' کالو کی بیوی نے راوی کے بار کی ظرف اشاره کیا۔

" إل أوهر يمي جانا يرسكيا تها" - كالوف مركوشي

"تم تو كتے تھے خواجہ خفر كى إدهر دعوت ہے؟" '' اُن کے کچے مہمانوں کواُدھر پہنچانا تھا''۔ " فواجه خفر کو به بھی پند نہ تھا موسم اور دریا کی نیت

مُحِيكُ نبيس، كمي الجَصِيمُ مِن مِن دعوت ركاه لِيتِ" \_ "خواجد خطر دریاؤل کے بادشاہ بیں، بادشاہول

كے كاموں كے بارے ميں جيك جنك نبيس كيا كرتے۔ تم یه دیکھووہ ہم پر کتنے مہریان ہیں۔ادر بھی تو ملاح ہیں اس بستی میں' ۔ کالونے ہوی کوڈ انٹا۔

اس کی بیوی خاموثی ہے اٹھی اور صبح کی نماز کی تیاری کرنے تکی۔

''میں آج کشی نہیں کھولوں گا، کوئی پو چھے تو کہہ دینا کالو کی طبیعت ٹھیک نہیں''۔اس نے منہ پر کپڑا کھینچتے ہوئے آبا۔

### \*\*\*

خواجہ مرزاخان بے چینی ہے جمل رہاتھا، خادم خاص کمرے میں داخل ہوا، جمل کرسلام کیا اور دست بستہ خاموش کھڑا ہوگیا۔ خواجہ کسی سوچ میں اس قدر کم تھا کہ اے پیڈییس چلا کہ خادم کب آیا اور کب رکوع سے فارغ ہوا۔ کافی دیر بعد اس نے داخلہ کے دروازہ کی طرف نگاہ اضائی تو خادم نے جلدی ہے اپنی نگاہیں فرش پر گاڑھ دیں۔

"آ مے خواجہ سعید؟"اس نے خادم سے اس انداز میں ہو جھا جسے جانا چا ہتا ہو کہ وہ اس کی آمد کے ساتھ ہی خبردار ہو گیا تھا محرکی خاص دجہ سے اس کے ركوع اور وجود كا نوش بيس ليا تھا۔

"جي حضور! خواجه حاضر ٻين أوراؤن بارياني جا ہے ٻين" ـ خاوم نے سر جھا کرجواب ديا۔

" ہم منظرین" فواجد کی کرفت آ واز پرووں ہے۔ عکرائی، خاوم کا پتا ہوا کرے ہے باہرتکل عمیا۔

فادم کی حالت ہے اندازہ ہوتا تھا کہ یا تو وہ خیریت نے نیس یا محرخواد مرزائے مرے می خیریت نہیں۔ "تم نے بہت تاخیر کر دی واپس آنے ہیں؟" خواجسعد کے چیرے پرتٹویش کالہریں گہری ہوگئیں۔ "دخفورآپ کے انظار میں تیزی سے ٹہل دے

ين" ـ خادم بدحواي پرقابونه بإسكا-

خواجہ سعید نے اس کے جواب پر خور نیس کیا وہ جلدی سے بھاری پردہ بٹا کر کمرے میں داخل ہواتو خواجہ مرزا خال اپنی نشست پر روفق افروز ہونے سے انجی فادغ نہیں ہو سکے تقے۔ووآ واب بجالا کرسامنے خاموش کھڑا ہوگیا۔ روفق افروزی کے مراحل کھل کرے خواجہ

مرزا خان نے بناوئی اعتاد زیب رخ کرتے ہوئے اوچھا۔''ایا خان دلی کے بارے میں کیا خبر لی؟'' ''جہتو تا کام رہی، ان کا کچھ پتد نشان نہیں ل سکا'' ۔خواجہ سعید نے جواب دیا۔

" کچرمعلوم ہوا کہ طوفان کی شب مزار پر سے جو درویش فائب ہوئے وہ کہال گئے؟"

" جھے افسوس ہے کہ اس علاش میں بھی کا میا بی نہیں ہوئی''۔

''وولاز ہاان کے ساتھ گئے ہیں''۔ ''جبتو کرنے والوں کا خیال یکی ہے''۔ ''ابیا تو نہیں کہ وہ قد حارکی فوجوں سے جالمے

روس کے گمان سے اختلاف کی گستافی کی جرائے نہیں کرسکتا گھراس طوفان میں راوی پار کرناممکن نہ تھا۔ اس صبح راوی پار کرناممکن نہ اچھی طرح ہو چھا گیا، سب نے کہا کوئی درولیش اُس روز یا اس سے دو تین روز بعد دریا پارنبیس اترا۔ ایمن آباد کے پرگذ کے بخرول اور پر چہو لیسول نے بھی اس ہفتہ میں کی درولیش کے گزرنے کی خرنبیس دی بابا خان وئی کے حضور پر کرم کود کھ کران پر شہر کی تخبائش بہت کم ہے''۔
پر کرم کود کھ کران پر شہر کی تخبائش بہت کم ہے''۔

''وہ مجی کل مجتم کے اپنی حویل میں نمیں بائے

''قد هارگی توجیس تیزی سے چڑھی آئی ہیں گر مرزا آدید بیگ نے ہمارے مراسلہ کا امجی تک بچھ جواب نہیں ویا۔ شاجہان آباد کی خاموثی کا مطلب صاف ظاہر ہے، افغان فوجوں کا مقابلہ میں اکیلے کرنا ہوگا۔ اہل کے لئے ہم نے کیا کیا؟'' خواجہ مرزاخان نے پوچھا۔ ''مب فوجیس جہا کے کاذے والی کی جگی ہیں، ''مب فوجیس جہا کے کاذے والی کی جگی ہیں،

المسب فو بيس جهائے گاذے واول افق جلی ايا، شهر كا وفاع استوار ہاور اہلِ شهر مستعد ميں'۔خواجہ سعيد ہارا ساتھ ٹیس دیں گئے'۔خواجہ مرزا خال نے فیصلہ سنا . ا

> ۔ ''بندوحضور کے حکم کا پابند ہے''۔

"جم چاہتے ہیں راوی میں چلنے والی تمام کشیوں پر قبضہ کرلیا جائے، شہر میں آنے اور باہر جانے والوں کی پڑتال کی جائے، بعکاری خان اور ان کے ساتھی ترک امراء کی گرانی مخت کردی جائے"۔

'' بھیل ارشاد میں بندہ وخمن اور دوست میں امتیاز نبیر کرےگا''۔

''خواجہ قاضی کی فوج رادی کے کنارے منتقل ہو جائے ، افغانوں کو کسی صورت اُدھرے دریا عبور میس کرنا چاہیے ، باقی فوج شالا مار باغ ہے اس طرف کمپ لگائے گی ، جتنا جلدمکن ہومور چہ بندی کمل کرلی جائے''۔خواجہ مرذا خان نے تھم دیا۔

روسوں کے اربیہ خواجہ معید کے ذہن خواجہ معید کے ذہن خواجہ مزا فان کے تھم ہے خواجہ معید کے ذہن کی از ان کا نقشہ جمنا شروع ہوگی تھا۔ اجمد شاہ اجدالی کے جرشل جہان خان کی کمان جی دی جرار افغانوں کے ہزار فوج بحر نے احماد علی تھی۔ مرز اکر یم بخش دو ہزار فوج بحرار سے زیادہ تھی۔ ویگر ترک امراء اور مقامی ہیاہ کو طاکر انہیں افغانوں پر کائی زیادہ برتری ماصل تھی۔ اپنے تخیلاتی میدان جنگ جس اس نے دونوں فوجوں کو آ منے سامنے کھڑا کیا تو بھائی کی نفسیاتی دونوں فوجوں کو آ منے سامنے کھڑا کیا تو بھائی کی نفسیاتی مرید ناراخ اجمد میات تھا۔ اس نے دایاں ہاتھ سینے برید ناراخ ہیں کرہ چاہتا تھا۔ اس نے دایاں ہاتھ سینے برید کار کرہ ہے۔

''جم اميد كرت إلى كدكل شام تك ان سب امور ك بارے على جمين آگاه كرديا جائے گا'۔ خواجه مرزا خان نے اسے اذن رفعتی ديتے ہوئے كہا۔

خواجد سعید نے ایک بار پھر سرسلیم فم کیا اور کمرے

ہے ہوب رہا۔ "خبراخچی ہے محر کیا ضرورت کے وقت اہلِ لا ہور براعتاد کیا جا سے گا؟"

''ان کی یقین وہائی پر یقین کے سواکوئی جارہ ں''۔

> ''بمکاری خان کارویه کیسا ہے؟'' ''تن من دھن ہے حضور کے ساتھ ہں''۔

"مرزاکریم بخش کی سپاہ کتنے فاصلہ پر ہے؟''

''فاصلهٔ زیاد دنییں مگر جب تک نند<mark>هار کی فرج پکٹی</mark> نہیں جاتی مرزا آ کے نہیں بڑھے گاءای منز<mark>ل میں ان کا</mark> انظار کرےگا''۔

''مقید خاتون سے فکست کے بعد ہم افغان فرجوں کو فکست دے سیس مے، کیا یہ اپنے کو دھو کہ دینا تو نہیں؟'' خواجہ مرزا خان نے بھائی کی آ تکھوں ہیں آئسسی ڈال کر ہو جھا۔

''حضور کے جاں شارا بی جانوں کی ہرگز پروائییں کریں مے'' یخواجہ سیدنے آگھییں جھالیں ۔

اے احساس تھا کہ مقید خاتون سے کلست کی ساری دمدداری اس برذائی جارہی ہے۔

''خولیہ سعید! ہمارے جاں شار تعداد میں کم ہیں اور ہمیں دھوکہ دینے والے زیادہ ہیں، ترک امراء اور سروار قابل مجروسنہیں ، قابل مجروسنہیں ، الل شہراور پنجاب ترکوں پر مجروسنہیں کر سکتے ، کشور ہنجاب کی حالت زار کے ترک اور مخل ذمہ دار ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کا سفیر غلط نہیں کہتا''۔ خواجہ مرزا خان کی بات ہے ان کی بریشائی کیک رہی تھی۔

"حضور نے جو فرمایا بجا فرمایا" ۔ خواجہ سعید نے کیا : کمیت سیات ت

فرش كى طرف د كمية موئ الفاق كيا-

"م نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم افغانوں سے کھلے میدان میں لڑیں مے، شہر اور قلعہ کی فصیلیں زیادہ دیر ہاری حفاظت نہیں کرسکتیں بحصور امراء اورعوام زیادہ دیر

Digitized by Google

copied From Web

ہے ماہرنکل گیا۔

شیش محل کے بیرونی دروازہ پر پہنچ کر اس نے واپس مڑ کر دیکھا تو اس کی نظروں کے سامنے ان حاکموں كے جرے المرآئے جواس من تاحیات قیام كے خواب لے كرآئے تھے اور تشنه خوابوں كى تھڑياں كندھوں يراا و كرنكال دئے مجھے تھے۔

قلعد کے و بوان عام کو جانے والے راستوں کے دونوں طرف مسلح سابی قطاریں باندھے کھڑے ہتے، فيلي آسان ير يوري آب وتاب عي جلوه افروز سورج كي شعاعیں شاہی قلعہ کے ایوانوں اور دالان<mark>وں میں نئی زندگی</mark> كالمنظرد يكينے كو جمك جمك كرجما تك ربي تعين باشرادر نواح شیر کے امراء، شرفاء ادرشیری افغان ساہروں کے ورمیان ہے گزر کر دیوان عام کی طرف رواں دوال تھے، وونظر بيا كرسياميول كود ليميتة اورنظرين جهكا كرجاناشروع كر ديية ـ اللّ لا بورخواجه مرزا خان كي فكست برخوش تے مرشمراور قلعہ برافغانوں کے تبضہ سے ناراض ہوئے تھے۔ پہلے جب بھی احمہ شاہ ابدالی نے لاہور لی کیا تھا الل لا موركوا في فاتح فوج معلم تحفظ ديا تعار جهان خان کی منتج کے بعد پہلی بار افغان وستوں نے شہر میں واخل موكرلوث ماركى كوشش كاتمى اورشبراور قلعدكا انظام اینے باتھوں بیں لے لیا تھا۔ جہان خان کے علم پر کچھ لوگ خوشی ہے دریار میں شریک ہورے تھے اور پ**کھ** خوف ک دجہ ہے۔ کس کومعلوم نیس تھا انہیں حس کے باایا ہے اور جہان خان س كے ساتھ كياسلوك كرنے والا ہے۔ دیوان عام ایک سرے سے دوسرے تک مجر چکا تو چوبدار نے حام کشور پنجاب عالی مرتبت مغلانی بیگم ک آ مد کا اعلان کیا۔ حاضرین کے چمروں پر سے خوف ڈ ھلنے لگا اورتمام نگا ہں جمر و کہ کی طرف اٹھ کئیں ۔ مغلانی بیگم ك مودار موت عى سب حاضرين كمرت مو محك ادر Digitized by Google

اوب سے نگامیں جمکا کیں۔ بیٹم کے بعد احمر شاہ ایدالی کے جرنیل جہان خان، ان کے بھائی امان خان اور مغلانی بیم کے ماموں خواجہ عبداللہ خان واخل ہوئے اور ا بی ای نشتوں پر بیٹہ مجئے۔

مغلانی بیم کے اقبال کی عمر اور سایہ کی درازی کی دعاؤں کے ساتھ دربار کی کارروائی کا آغاز کیا گیا اور سے سلے غداروں کو پیش کرنے کا تھم دیا گیا۔افغان سائی خواجہ مرزاخان، بھکاری خان اورخواجہ معدکو لے کر در ہار میں داخل ہوئے تو کسی نے ان کی طرف نگاہ اتھا کر تبيں ديکھا۔ان تينوں ميں ہے کسي کونه کوئي جھڪڑي لگائي تھی نہ کسی کے ہازو ہاند ھے گئے تتے محرکسی کے سر پر کلاہ نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہجوم خلق میں سے عطتے ہوئے جمروکہ کے سامنے پہنچ تو بیٹم کے حم سے انہیں منتی فرایم کر دی گئی۔ وہ سر جمکا کر بیٹہ مجے۔ان کے بعد خواجہ مرزا خان کے امرائے وربار اور فوجی کمانداروں کو پیش کما گیا، ان سب کو بھی جمروک کے سائنے بھایا جا چکا تو بیگم نے خواجہ مرزا خان کے جرائم سے حاضرین کوآگاہ کرنے کا حکم دیا۔

" خواجه مرزا خان بقائکی ہوش وحواس آ ب سب کے درمیان موجود ہیں،آپ کو گواہ بنا کر حاکم کشور پنجاب عانی مرتبت مغلانی بیم اعلان عام کا تھم فرماتی ہیں کہ دربارعام میں بڑھی جانے والی خواجہ مرزا خان کی غداری اورنمك حرامي كالنصيل مي أكركوكي بات خلاف واقعد موتو أنبيل بلاخوف وخطراس كي هجج اورتر ديدكا بورا يوراحق مو گا'۔ بداعلان یا آواز بلند کرنے کے بعدخوادہ کے ظاف فردجرم چیش کی گئی۔

"خواجه مرزا خان اینے تین صدار بک سواروں کے سأتحد نواب معين الملك منفوركي خدمت من عاضر ہوئے۔نواب مغفور نے انہیں عزت اور ملازمت دی اور سکسوں کے خلاف ان کی کارکردگی کے اعتر اف کے طور ان کے ساتھیوں اور حاضرین کوغور سے ویکھا اور بحرم کو بعد برخاست در بارتید خانہ کا پخاد سینے کا حکم دیا۔

بمكارى خان رستم جنك اين خلاف فرد جرائم سننے كے لئے كرے ہوئے أوان كامر جمكا موا تھا۔اى ديوان عام میں جس کی محمعیں ان کے جاہ وجلال کے سامنے ماند رِدْ جالَى تحيين وه ايك مجرم كى حيثيت مِن كَفرْ ، تفيه وه اب یاؤں پرنظریں جائے نیج کی طرف د کمورے تق \_ مغلاني بيمم، جهان فان، امان فان، فولجه عبدالله خان، امراء، شرفاء، علاء وخواص سب کی نکامیں معین الملك ميرمنو كے دست راست امير الام اء بھكارى خال رہتم جنگ کے چرے برمرکوزتھیں پنجاب کا دارالحکومت لا بور و بى تھا شابى قلعه اور اس كا ديوان عام بھى و بى تنے۔امرائے درباراور بہت سے خدام وہی تنے مرزمانہ وہنیں تھا در بار لاہور کا سب ہے لائل تج بے کاراور ہوشمار جرنیل سب سے بوے محرم کی حیثیت می سب کے ورمیان ایسے کمرا تھاجیے اپنی روح کی جلد برواز کی دعا ما تك ربا مو، وه اين جرائم يع حودة كاه تها- عاضرين و سامعین سب اس کے گنا ہول سے واقف تھے۔ کمی کے ول بیں اس کے انجام کے بارے میں کوئی شبہ نہ تھا پھر بھی سب فرد جرم پڑھنے والے کی آ واز سفنے کے لئے ہے چین معلوم ہوتے تھے

" برگاری خان رستم جنگ بقائی ہوش و حواس بذات خود دربارعام میں موجود ہیں۔ عالم کثور پنجاب عالی مرتبت مظانی بیلم کے حکم ہے آئیں یقین دلایا جاتا ہے کدان کے جرائم کی جوتنصیل پیش کی جارت ہا آپ اگر آئیس کوئی اعتراض ہو اور دوکسی بات کی تردید یا هیچ کرنا چاہیں تو آئیس اس کا پوراحی ہوگا۔ آئیس اپنی مفائی ملی گواہ چیش کرنے کی بھی پوری آ زادی ہے"۔ باآ واز بلنداعلان کیا جاچکا تو فرد جرم پڑھنے والا آیک لحدے نے رک گیا اور پھردستاد ہر الحاکر پڑھنا شروع کیا۔" بمکاری یر انہیں اور ان کے ساتھیوں کو انعامات سے نوازا اور تر قیاں دیں لیکن نواب مغفور کی وفات کے وقت خواجہ مرزا خان نے ان کی بیم اور بینے کے خلاف بعاوت كرانے كى كوشش كى اس تقين جرم كے باوجود بيكم عاليہ نے ان کی خطائیں معاف کرتے ہوئے انہیں برگذا یمن ة باد كاصلع دارمقرر كيا، ان يراعتاد كيا، ان برنوازشير كيس لیکن انہوں نے نمک حرای کرتے ہوئے غداری ہے حکومت پر بعند کر کے بیگم صاحبہ کوادران کی بچیوں کوتید کر ديار وه به جانتے تھے كه پنجاب بادشاه معظم عالى جاه احمد شاہ ابدالی کے زیر سامیہ ہے۔اس غداری سے انہوں نے بادشاه قندهاراحمه شاه ابدالي كيغضب كويكارااور پنجاب كو مغلمه سلطنت كا حصة قرار دي كرمغل بادشاه سے سند حکومت حاصل کی ۔ ان کی این آتا کا سے مداری اور تمک حرامی کی وجہ سے کشور وہناب میں لقم مکومت برطمار سکموں کی شورش کو کیلنے کی مہم ناکام ہوئی سکھ طاقت پکڑ محتے اور سلمانان پنجاب کے جان و مال کا نقصان ہوا، امت اورسلطنت كرور بوئى، دين كے وحمى مضوط بو مکئے۔خواجہ مرزا خان نے بادشاہ کابل وقندھار کی فوجوں کے خلاف جنگ کی اور ذلت آمیز فکست اٹھائی۔ اس لڑائی میں وونوں طرف مسلمانوں کے جان و مال تلف ہوئے۔ان کی تمک حرای اور غداری کی وجہ ہے المالیان پنجاب ادرلا ہورکو تکالیف برداشت کرنا پڑیں''۔

فرد جرم پڑھی جا چکی تو خواجہ مرزا خان کو تھم دیا گیا کدہ کھڑے ہوجا کیں، وہ سر جھکا کر کھڑے ہوگئے۔ "اس بادے میں تم چکھ کہنا چاہو تو بیگم عالیہ کی طرف سے اجازت ہے" فروجرم سنانے والے نے کہا۔ خواجہ مرزا خان سر جھکائے خاموش کھڑے دے۔ حاضرین ان کی اور مغلائی بیگم کی طرف و کیمتے رہے انہیں امید تھی کہ انجی جلا کو بلا کر ان کی گردن تن سے جدا کردی جائے گی۔ مغلائی بیگم نے خواجہ مرزا خان

خان اسامیان بخاب کاسب سے بڑا مجرم ہے۔نواب معین الملک مغفور کی وفات کے بعد کثور پناب کے حالات کی خرانی کا سب سے زیادہ زمددار بھکاری خان ے۔ نواب مغفور نے اسے سب سے بلند منصب بر فائز کیا۔ اس پرسب سے بوھ کر لطف دکرم اور اعتاد کیا محر ان کی وفات کے بعد سب سے زیادہ نمک حرامی اور بے وفائی اس نے کی ۔نواب مغفور کی وفات کے بعداس نے تھلی بعادت اور تھم عدولی کی بیٹم عالیہ اور نواب امن الدین کے خلاف فوجی سرداروں کو بغاو<del>ٹ پر اکسا</del>یا اس とったとりこうのとりなとりと نے نمایت لطف و کرم سے کام لیتے ہوئے اے امیرالامراء کے منصب یر بحال رکھا مگریدائی سازشوں ے بازنہ آیا۔ تواب امین الدین کے خلاف بغاوت کے کئے فوج اور اسلی جمع کئے اور خواجہ مرزا خان کو کشور پنجاب کی حکومت مر غداری سے بہند کرنے کی ترغیب دی اور اس سازش عن اس کی درکی۔ اس مجرم نے پنجاب کے امراء اور جام كرداروں كو لا ہور بل جمع كر كے ان سے دستاویز تیار کروا کرشا بجہان آ ماجیجی اورمغل بادشاہ ہے سند تھرانی کے حصول ٹی اس کی مدد کر کے بادشاہ کابل و قدحار احمرشاه ابدالى كفنب كودعوت دى - بعكارى خاں کی بغاوتوں اور سازشوں ہے وین کے وحمٰن مضبوط ہوئے امت اور سلطنت کمزور ہوئی۔ بھکاری خان جیسا بے وفا نمک حرام سازشی اور احسان فراموش منصب دار پورے ہندوستان اور کابل و قند حارکی تاریخ میں نہیں

فرو جرم تعمل ہو حق مگر بھکاری خان نے اس دوران ابک لمحہ کے لئے بھی نگاہ اٹھا کرنہیں دیکھا وہ ای طرح ئے جس کھڑارہا۔ دربار میں کمل خاموثی تھی۔

ایک کونے میں ایک نوجوان کھڑا ہوگیا بیگم نے

Digitized by Google

خدام کواشارہ کیا، وہ اے پکڑ کر جمرد کہ کے سامنے لے آئے۔" محتاخی اور کارروائی میں مداخلت کے لئے معانی کا خواستگار ہوں اگر یہ جرم درگز رفر ماما حائے اور امازت بخشی مائے تو بندہ کھے عرض کرنا مابتا ہے'۔ باریش نوجوان نے آ داب بحالا کراستدعا کی۔

''تمہاری عرض بھکاری خان کے خلاف فرد جرم ے متعلق ہے؟"مغلانی بیٹم نے پو چھا۔

" بى بىم عاليد بھكارى خان اس خاكسار كا بھى مجرم ہے اور اس کا وہ جرم اس فر د جرم میں شامل نہیں' نو جوان نے عرض کیا۔

"جم مجھتے ہیں نو جوان جو کہ رہا ہے اس کا مطلب اچھی طرح جانیا ہے۔ بے بنیاد الزام لگانے سے خووا ہے سرا بھکتنا ہوگی''۔ بیٹم نے گھورتے ہوئے کہا۔

'' بندہ غلط بات اور الزام کے لئے جوسز احضور تجور فربادی بخوشی بھکتنے کے لئے تنار سے '۔نوجوان نے ایک بار محرمل م کیا۔

الم م م النه من المرجوث من كرناراض بول مے، بیان کرو'' بیٹم نے حکم ویا۔

"حضور میں ایک شاعر ہوں۔ بھکاری خان نے مجھے گرفتار کر کے قبل کروانے کا حکم جاری کیا۔ عمال سرکار مجے د حوید تے رہے، جان بجانے کے لئے بندہ کو کھر اور شہر سے فرار ہوتا پڑا اور درور کی تھوکریں کھا تیں۔اس سے میرے بال بچوں کو سخت مشکلات در پیش رہیں' ۔ نو جوان نے کہنا شروع کیا تو بھکاری خان نے بیلی بار نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس شاعر کووہ اور اس کے عمال تلاش كركے بار كئے تھے، وہ اس كے سامنے كھڑ اقعار " تمهارا جرم؟" مغلاني بيكم في يوجها-

"حضور اس فاكساركا جرم بيقا كداس في كلمه دیا کہ بھکاری خان رہتم جنگ نے اپنے افتیارات اور جر ے غریب موام ہے دولت چھین کرمسجد بنوا کرخدا تعالیٰ کو

د حوکہ اور رشوت ہیں گی۔ خاکسار اس جبر اور خکم کو برداشت نه کرسکا۔ ایک شاعر تموارٹبیں افغا سکتا،شعر کہہ سکنا ہے۔خاکسار نے شعر لکھ کران کی معجد کے درواز ہے ر چیاں کر دیئے۔ اس کچ کے جرم میں انہوں نے خا کسار کی گرفتاری اورموت کا تھم جاری کرویا"۔

جو حاضر بن نکاہیں تیجی کئے بیٹھے تھے۔ سب نوجوان کی طرف و میصنے لگے جہان خان اور امان خال دلچیں ہےنو جوان کا بیان سننے لگے۔

"ہم جاہیں مے کہ اس عم کا وہ حصہ پیش کیا جائے جس کی بناء پر بھکاری خان کو وہ علم جاری کرنا ہڑا'۔ مغلانی بیکم نے علم دیا۔

''نو جوان شاعرنے بحراادا کیا جب ہے کاغذ تکال كرنقم يزهض لكاجب وواس شعرير وكبنجاب "نينا كرد مجد بعكارى خان بلغت زر از زنده مجرفت و از مرده نشت" تو جہان خان کے لیوں پرمسرایت میل سی حاضرین نے آ محمول عی آ محمول میں داودی ماضرین

اوراحمہ شاہ ابدالی کے فائح جرنیل کے تاثرات کا انداز وکر کے شاعرایک بار پھر رکوع ٹیں جلا گیا اور اک بار پھر یہ شعریر ہرکہا۔"انساف کاتر از وصنور کے ہاتھ میں ہے کہ کیااس شعر میں جموٹ کی ملاوٹ ہے؟''

" تم نے تب ہم تک عرضد است کیوں نہیجی ؟" مغلائی بیکم نے یو چھا۔

"حضورساراشراور عمال اللقم سے بعداری خان كے ظم اوراس غريب كى مصيبت سے آگاہ تھ، ميں نے سوچا حضور کے برچہ نوبیوں نے حضور کوآگاہ کر دیا ہو

افسوس ہے کہ جمیں اس بارے میں بے خبر رکھا عمیا اوراس وجہ ہے مہیں مصائب در پیش رہے '۔مغلاتی بیلم نے کہا اور کا تب کومخاطب کیا۔''نو جوان شاعر کا بیان

اور تقم شامل فرد جرم كر كئے جائيں''۔ ا ثاعرنے جھک كرسلام كيا تو بيكم نے كہا۔"جو منصب دارائے آ قائے غداری کرتا ہے دورعایا ہے بھی انسان نہیں کرسکتا''۔

"نواب بھاری خان نوجوان کے الزام کے بارے میں کھ کہنا جاہیں تو انہیں آگاہ کیا جائے"۔ مغلانی بیم نے جوبدار کو خاطب کیا۔

جوبدار نے باآ واز بلنداعلان کیا مر بھکاری خان س جھکائے کھڑا رہا۔ دربار میں بہت ہے وہ لوگ موجود تھے جو اس"جم" اور بھکاری خان کے احکامات سے والف تقييه

شاعرنے ایک بار پھرسلام کیا۔" حضور کے کرم اور انصاف کے لئے شکر گزارشام کی عرض ہے کیجس پنجاب میر منومنفور اور ان کے کم من فرزند کو زہر دے کر ہلاک كرنے كا بھكارى خان كا جرم تقليم بھى فروجرائم ميں شامل کیا جائے اور ساکنان پنجاب کو اس بارے می بھی الفياف عطاكيا حادث-

الد جرم ساکنان بنجاب کے علاوہ اماری ذات ے بھی متعلق ہے۔ جب تک محقیق عمل نہ ہوجائے ہم ب ورخواست تول كرنے معدور بل - جم ابت ہونے برمناسب فيصله كيا جاوے كا" \_مخلانى بيلمكى آ واز يملى بارکانپ کی۔

شاعرنے جف كرسلام كيا اور اجازت حاصل كر كجروك كالضاء بثاليا

'' بھکاری خان کی خاموتی ان کا اعتراف جرم ہے، انہیں بھی بعد برخاست در مار کالے برج کے قیدخانہ میں پہنچادیا جائے" رہیم نے علم دیا۔

ساہیوں نے آ مے بڑھ کر بھکاری خان کو کھیرے

"جن ترک اور مغل امراء نے غداری اور نمک

حرای کی ہم آئیں ملت اور سلطنت کی خدمت کا ایک اور موقد دینا جا جے ہیں لیکن جن فوجی سرداروں نے اپنا فرض اوا کرنے کی بجائے غداری اور سازش میں حصد لیا۔ ان کوسر او بنا ملت اور سلطنت کے مفاد کے لئے لازم ہے انہیں بھی قیدخانہ میں وال ویا جائے'۔مغلاقی بیکم نے کہا اور دربار برخاست کردیا۔

مورج شاہی متجد کے میناروں کی بلند بوں سے اقر رہا تھا، قلعہ کی بلند عمارتوں کے ساتے باہر جانے والے راستوں پر قابض ہو چکے تھے۔ جب شرکائے دربار چاق وچو بند افغان سپاہیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے لب بستہ اینے گھروں اور تو پلیوں کی طرف والی جارہے تھے۔

### 本本本

خواجہ عبداللہ خان ہمیشہ اقتدار کی سازموں ہے الگ رہا تھا۔اینے بھائی زکریا خان اور بھیجوں کیجیٰ خان اورشاہواز خان کے دور میں بھی اس نے بھی حکومت کا خوابنېيں ديکھا تھا۔لساقد ،موثی آتحکمييں،گورارنگ اور ساہ دارھی، ویکھنے والا پہلی نظر میں ہی اس ہے متاثر ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ اس نے درباری ماحول میں بردرش پائی محی - در باری آ داب اور طرز عفتگو جانیا، امراء اور درباریوں کی ساز عول سے داقف تھا اس لئے جب وہ مغلانی بیم کے سفارت کار کی حیثیت میں احمد شاہ ابدالی کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا اورروا کی کے وقت اے نائب حاکم پنجاب کی سندعطا کر دی۔ احمد شاہ ابدالی کی خواہش تھی کہ پنجاب میں امن و امان قائم مواورمغلاني بيم كانائب كوئي بااعمادة دي موجو لقم اور امن کے قیام میں فعال کردار ادا کر سکے۔خواب مرزا خان کو گرفتار کرنے کے بعد جہان خان نے خواجہ عبدالله خال نادر بیم اور سرفراز خان کے معورہ سے بمكارى خان اورخواجه مرزا خان كے ایسے ساتھي امراء اور Digitized by Google

مرداروں کی فہرست بنوائی جودرباری سازشوں کے عادی ہو چکے تھے اور جن کی جاہ پسندی اور خودسری کی وجہ ہے ہنجاب میں ہر طرف ہربادی اور مرشی پھیل رہی تھی۔ لا ہور کا انتظام جس لال کے سیر دکرنے کے بعد

پہاب کی ہر سرف ہر بادی اور سر ک ہیں رہی گا۔

لا ہور کا انتظام چن لال کے ہر وکر نے کے بعد

افغان فوج کا کیم پر دادی ہے اس بار مقبرہ جہا گیر کے

عقب میں منتقل کر دیا گیا تھا مر قلعہ کی جبل پر اب ہمی

عقب میں منتقل کر دیا گیا تھا مر قلعہ کی جبل پر اب ہمی

افغان سپاہیوں کا ہمرہ فقااور وہ سب در باری اور سردارای

جبل میں بند تھے۔ ایک شام قید ہوں میں کھانا تقسیم ہو چکا

جبل میں بند تھے۔ ایک شام قید ہوں میں کھانا تقسیم ہو چکا

تو ہمر بیدارد اس کے کما ندار کے تھم پر بھکاری خان کواس کی

تو ہمر بیدارد اس کے کما ندار کے تھم پر بھکاری خان دی

کون کے ہمکاری خان کے ہمکاری خان سے کہ بر پر بیدار

کون کے سامنے ہیں کیا گیا۔ کما ندار سپائی پہر بیدار

کون کے دوران کی کے منہ ہے ایک لفظ نہیں کہا۔ جب

کے دوران کی کے منہ ہے ایک لفظ نہیں کہا۔ جب

سارے قیدی انھی طرح ہمکاری خان رشم جگے کی ہے۔

میں میں میں کی میرونی دروازے پر افغان سابی مطاری خان کو در بانوں کے حوالے کر کے والی لوث مجاری خان کو نے اپنی اوٹ کے دربانوں نے اپنے سابق امیرالام راء کوخواجہ سراؤں کے حوالے کرویا اورخواجہ سرا اے شیش کل کے اندر لے مجان خان خواجہ عبداللہ اور نادر بی میں میں میٹے اس کا انتظار کرر ہے تھے۔

ب كى كانظاره كر يكوسايى أنبيل جيل سے نكال لے

گئے۔ جب تک وہ نظرآ تا رہا قیدی دیجھتے رہے اور جب نگا ہول سے ادھمل ہو کہا تو چھم تصور ہے اس کے انجام کا

ادمیز مرجرنی کو بھاری بیزیوں کے ساتھ چا کرلایا عمیا تھا۔اس کی سانس اکھڑگئ تھی،جم پینے سے شرابور تھا اور چہرے پرروح اورجم کے ورد کے آثار نمایاں تھے۔

copied From Web

دود یوان کے فرش کوا ہے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اسے کی اور طرف دیکھینے کی عادت ہی نہ ہو۔

''جومنعب داراین آقاؤں کو ہلاک کرتے ہیں، دہ ایک بزار بار ہلاکت کے حقدار ہیں گرافسوں ہم تمہیں ایک سے زیادہ بار ہلاک نہیں کرسکیں گے''۔ جہان خاں نے کہا اورسب اٹھ کردوسرے کمرے میں چلے گئے۔

اس کے ساتھ ہی پردوں کے چیجے کے درجنوں کنیزیں برآ مد ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں جوتے اور ڈیٹریں برآ مد ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں جوتے اور ڈیٹریں کی تعین کی تعین کے بمکاری خان فرش پر بڑا چی رہا تھا اور کنیزیں ''بینواب حضور کے قبل کا بدلہ ہے''۔ پکار پکار کراس پر جوتے اور ڈیٹریسراری تعین۔

جب دو رولی کی طرح دصاکا جا چا اتو پردے کے بچھے سے مطابی بیگر مودار ہوئی اے دیجے کرسب کنیزیں بچھے ہٹ گئیں۔ "اس غدار کی الٹی شہر سے باہر گندے بائے میں کھینک دی جائے"۔ اس نے مردہ برنیل کو باؤں سے فوکر مار کر تھم دیا۔

اکلی مجمع جب اہل شہرٹولیوں کی صورت میں کندے نالے میں بحکاری خان رستم جنگ کی لاش دیکھنے جارے مجھ تو جہان خان اپنی سپاہ کے ساتھ قدھار روانہ ہورہا تھا اور خواجہ مرزا خان، خواجہ سعید اور ان سب امراء اور مرداروں کو جو سازش اور مرکثی کے بجرم پائے گئے تھے، قید کر کے اپنے ساتھ قدھار لے جارہا تھا۔

# \*\*\*

ملاحوں کی بہتی اندھیرے کی چادر میں مند چھپائے سونے کی کوشش کر رہی تھی گرنوجوان ابھی تک چو پال بیں پوڑھے ملاح کے گرد بیشے تھے۔ لڑائیوں اور بدامنی کی وجہ سے تجارتی قافلوں کی آمدورخت بہت کم ہوگئ تھی۔ گندم کی فعمل اتنی خراب رہی کہ لا ہور کی منڈی میں باہرے اناج بہت ہی کم آر مہا تھا۔ نواب عبداللہ خان ک

ساری کوشٹوں کے باوجود شہر میں گندم کی قیت مسلسل بڑھ رہی تھی اس نے ہاظم شہر چہن لعل کوال کے منصب سے الگ کر دیا محر حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوگئے تھی اور گندم اور گراب ہوگئے تھی اور گندم اور کی جوائی تھی اور گندم آئے کی جوائی کے دنوں سے شروع ہوئی تھی اور گندم آئے تک بختی می تی می سروگ کہتے ہیں اس عذاب کا سبب مطانی بیکم ہووئے '۔ایک ملاح نے بوڑھے ہے کہا۔

اسی تو ہم بھی پر وہ سے ہودے، گھر میں بیشی محاری تو بھر سے بیا کہا۔
مارے تو بچھے لیے نہ پڑے'۔ دوسرے ملاح نے بزرگ کا جواب دینے سے بہا۔

''جس گھر میں بیوہ راج ہودے وہ نہیں چلنا، پنجاب کیسے بطے گا۔ بات بالکل سیدھی ہے''۔ تیسرا ملاح گولامہ

''عورت ذات تو کشتی نه چلا سکے ،ا تنا ہوا ملک کیسے چلائے گی'' ۔ ایک اور بولا ۔

بورها خاموش ربا\_

''اس کے میلن بھٹی تو ٹھیک نہیں'' یہ کسی اور نے کہا۔ کالوکومغلائی بیگم کے بارے میں ایسی باتھی پسند نہیں آئیں وہ اٹھ کر تھل ویا۔

''اس کا وہ آ دمی روٹی کے سوال والا بھی اب بھی نہیں آیا جان گیا ہوگا اس کے گھر میں بھی مندا ہے''۔ ایک نوجوان نے چیچے ہے کہا۔

" کیامعلوم بحوک سے بی مرگیا ہو،اب اسے کون دےگا آ دگی ردنی" ایک اورآ واز آئی۔

کالواور بھی افسردہ ہوگیا اس کی بیوی نے خواجہ خطر کے دیے جوسنہری سے جمع کرر کھے تنے دہ کب کے ختم ہو سے تنے تنے۔مغلانی بیگم کی قلعہ میں والہی کوؤیڑ ھیمپینہ ہور ہا تفاظر ابھی تک اس کے فقیر نے چکرنیس لگایا تھا۔اس کی بیوی کی بار ہو چھ چکی تھی کہ خواجہ خطر کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اے فکر تھی کہ کہیں خواجہ نے اس کی کوئی بات نہ تن لی ہو۔ کا لو ہر بار جواب دیا۔ خواجہ صرف راوی کا خطر تھوڑا ہے اسے آتی بڑی خدائی کے دریاؤں پر حکومت کرنا ہے کہیں اور نکل کیا ہوگا''۔ ہمر پہلے خواجہ آتی جلدی جلدی کیے آ جاتے تھے؟ اس کا وہ کوئی مناسب جواب نہیں دے سکتا تھا۔

مغلانی بیگم کے بارے میں اپنی برادری والوں کی باتوں سے اسے بہت دکھ ہوار دوں میں سے نام میں کر سے اگر اور

''بابا آپ کے دنوں میں بھی <mark>کوئی بیگم ہوئی</mark> بنجاب کی حاکم ؟''ایک نو جوان نے بزرگ سے بوچھا۔ ''دی

''ہمارے دنوں میں تو کیا ہمارے بزرگول کے دنوں میں بھی ہم نے کی بیگم کی حکومت نہیں تی' ۔ بزرگ نے جواب دیا۔''عورت ماتحت ہوگی تو ٹھیگ ہے، مختار ہو گی تو بر ہاوی لائے گ۔ ہم نے تو یمی سالیمی ویکھا اب بھی سب و کیورے ہیں''۔

''مگراب تو سنا ہے اس کا اپنا ماموں ہے اس کے ساتھ بہت بجھدار اور بہادر بتاتے ہیں'' یہ ایک نوجوان نے کہا۔ بے کہا۔

"محمدار ہو یا بہادر حم تواس سے لیتا ہے، مرضی تو اس کی چلتی ہے، اس سے تو اور خرائی آئے گی"۔ بوڑھے ملاح نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔

" محراس نے تو لا ہور والوں کی خوب پنائی کی ،شہر کے درواز دل پر فوج بھا کرسب سے کہا۔ لاؤ پیے جس کے پاس تے وہ چھین لئے جس کے پاس نیس تے۔اس کی چڑی ادھیر دی لا ہور بھی ایسے تو بھی باہر والوں نے مجی نہ کیا تھا"۔ ایک طاح نے وکھ سے کہا۔

ن کا نا فالم وی مرد ہوگا جرکی عورت سے خونز دہ ہوگا کی بھی کے ساتھ کا مسلم کے دانشہ کا شکر ہے ہم شہر کی دیوار سے باہر ہیں درنہ کیا معلوم وہ ہماری جمونیز دیوں میں بھی فرج بھیج

دیتا''۔ بزرگ افسردہ ہوگیا۔

خوابد عبداللہ خان کونوج مجرتی کرنے اور صوب و تقم چلانے کے لئے روپید کی سخت ضرورت تھی ووآ بہ جالند حر سے آ وید بیک نے تی سال سے مالیہ کی رقم ادائیس کی تھی۔خواجہ مرزا خال کے دور میں جورقم فزانہ میں آئی وہ اس کے ساتھ ختم ہوگئ تھی، جو بچی تھی وہ جہان خان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ صوبہ میں ہر طرف سرٹی اور بدحالی تھی، کہیں سے مالیہ آنے کی امید نہیں تھی۔ سکھول کی سرٹی فتم شمی اور فوج اکشی کرنے کے لئے فوج کی ضرورت تھی اور فوج اکشی کرنے کے لئے روپیدی ضرورت تھی۔ اس نے ان پر بھکاری خان کا ساتھ دیے کا الزام لگا یا اور اس نے ان پر بھکاری خان کا ساتھ دیے کا الزام لگا یا اور

حكومت كا انتظام خواجه عبدالله خان اور لا بور مي احدثاہ ابدالی کے تمائندہ مبدی خان نے اینے باتھ میں لے لیا تھا۔ وہ دونوں مل کرروید جمع کرنے اور فوج مجرتی کرنے کرنے لگے۔ دونوں مغلانی بیٹم کی عزت اور احترام كرتے تھے ليكن صور كانظامي معاملات مي اس کے احکامات کی زمادہ پروانہیں کرتے تھے۔مغلائی بیکم کو ان کی بیخود مختاری پیند نہیں تھی مگر اب وہ مالی سیاسی اور انظامی طور پر پہلے جنتی معبوط نہیں تھی۔ جاسوی کا اس نے جومر بوط نظام قائم كرركما تھا۔ بابا خان ولى كے عائب ہو جانے ہے وہ اہمی بحال نہیں ہوسکا تھا۔ جہان خال كے حملہ سے يميلے وہ لا ہور سے فرار ہوگيا تھا۔خو بجرعبداللہ خاں کے تائب ناظم موجانے کے بعداس کواس کام برلگانا مكن نبيس تما كونك خواجه اس كى حقيقت سے واقف تھا۔ خواجه مرزا خان کی بغاوت کے بعد احمد شاہ ابدالی کواحساس ہو گیا تھا کہ پنخاب میں کسی مضبوط حکمران کی ضرورت ہے جو سکموں کی شورش و یا کرامن بحال کر سکے اور صوبہ کے شاہجمان آباد کے ساتھ مانے کا خطرہ ندرے ای لئے

اور مرحومہ کی اولا دیش سے جو کوئی لاہور میں موجود ہوتا اس محفل میں شرکت کرتا تھا۔

اس رات لا مور برسادن کل کر برساباز اراورگلیاں الحجى طرح دهل محئه \_ جب مغلاني بيم كا قافله سرو والا مقبرہ کے لئے روانہ ہوا تو اہل لا ہور ٹولیوں کی صورت میں راوی کی طغمان مزاجی کا نظارہ کرنے جارے تھے۔ اقتدار اور قلعہ میں واپسی کے بعد سے مغلانی جیم پہلی بار انی نائی کے مزار برقرآن خوائی کی مجلس میں شرکت كرنے جا رہي تھي۔ حاجت مندون اور قر آن خوانوں كے لئے بہت ہے تيتى تحالف، مزار كے لئے سبرى غلاف اور پھولوں کی ٹو کر ہاں ساتھ تھیں جس کسی نے ان کے قافلہ کودیکھاا لگ رائے دی۔'' ٹوای نانی کے مزار پر حاضری کی سعادت حاصل کرنے چلی ہے"۔ بیٹم صاحبہ نے زندگی ہرنیکاں کمائیں، موت کے بعد آل اولاد ثواب بہنجاتی ہے'۔''نیک مال نیک اولاڈ'۔''حاکم ہنجا ۔ اوگوں مرائی اورائی نائی کی برتر کی کارعب ڈالنے طاری ہے'۔'' نانی کو بتانے جارہی ہے کدو مجھوتمہارا تو خاوند وخاب كا حاكم تفايل خود وخاب يرحكومت كرريق ہول ۔ لو دیجھومیری امارت اور مزے کو'۔'' افتدار میں والبی کے بعد اس پر قابض رہنے کے لئے اس نیک خاتون سے موطاعل کرنے چلی ہے' ۔ '' نافی سے منت ساجت کرنے جاری ہے کہ اپنے بیٹے کوتم علی کچھ معجما وُ" - زنده دلان لا ہورانی زندہ ولی کا مظاہرہ کرتے ريه اورهاكم بنياب كا قافله ياغ كي طرف روال رما" -حفاظتی وستہ اور خدام یاغ کی ڈیوڑھی میں رک مینے بیم مالکی میں بیٹھ کر مزار تک پیٹی، باغ کے گر دفو ہی دستہ معین تھا۔ اندر قلعہ کے خدام اور کنیزیں بھی بیم کے ساتھ رہے۔ بیگم نے مزار کے سرائے بیٹے کر فودایک یارہ ملادت کیا۔ خشوع وخضوع سے دعا ماتھی۔ نذرانے اور تما كف تقسيم كئے اور منهري غلاف قبر كے تعويذير ح ها ديا

اس نے مبدی خان کواپنا نمائندہ بنا کر لاہور ٹی متعین کر دیا تھ کر سفلائی بیگم کوجوا قد ارہے آشنائی حاصل کر چکی تھی۔ شیش محل میں تیام ادر عزت واحترام دالی حکرانی پیندئیس تھی۔ اس نے ایک بار پھر فوج کوساتھ ملانے کا نسخہ استعال کرنا شروع کر دیا اور نادر بیگ کے ذریعے فوجی سرداروں سے خطابات تر تجوں ادراع زازات کے وعدے کرنے کی۔

مغلائی بیگم کے گھر یلو طازین کو بھی خواجہ عبداللہ خان کی طاقت اور مغلائی بیگم کی کروری کا اندازہ ہو گیا تھا۔ طہماس خان نے جو پہلے بھکاری خان اور خواجہ مرزا خان کی خدمات انجام دے چکا تھا، ایک بار پھر تسمت ترنائی کا فیصلہ کیا اور خواجہ عبداللہ خان کو مطلائی بیگم کے اراووں اور رابطوں کی کوششوں سے آگاہ کرنے لگا۔

خواجد عبدالله خان کے والد اور مغلانی بیم کے ناتا حاكم بخاب نواب عبدالعمد خان نے قلعہ سے شالا مار ماغ حانے والی سوک کے کنارے بیٹم کوٹ کے قریب ایک وسیع باغ لکوایا تھا، اس باغ کے درمیان میں ایک خوبصورت باره دري تحى \_نواب كى بيوى شرف النساء بيم ون كا زياده حصداس باره ورى عن قرآن خواني عيس مُزَارِنَی محی۔غروب آنآب کے قریب وہ قرآن بند کر کے اس پر مکوارر کھ کرایے بحل روانہ ہو جاتی اور اسکلے روز آ كروي سے قرآن يومنا شروع كر دي ـ واب عبدالعمد خال کی وفات کے بعد بیم نے اینے تمام زبورات اورزر وجوابرع كرشاه جراع كمعزار يرمجداور علماء کے لئے حجر نقیر کروا دیتے اور وصیت کی کہ جب وہ فوت ہوتو اے نواب مرحوم کے باغ کی ای بارہ دری می دفن کیا جائے اور دہ قرآن اور تموار مجی اس کے ساتھ ى دنن كروية جاكي - اس ك ييغ نواب زكريا خان نے مال کی قبر برخوبصورت مقبرہ تقبیر کرا دیا تھا۔ ہر ماہ کی تهلی جعرات کواس سرد والامقبره برقر آن خوانی ہوتی تھی کیا۔ واپسی سے قبل بیٹم کتنی ہی در قبر کے سر بانے کھڑی رى اور پرآ سندآ سند تيتي موئي بابرآ مني-اس كي جال اور چیرے ہے اندازہ ہوتا تھا جسے دہ بہت زمادہ انسردہ لوث رس ہے۔ کہاروں نے باکل میں سوار کرے مروه کرا دیاتو خدام آ مے چھے چلنے گھے۔ ڈیوڑمی کے قریب بھنے کرخوفزد و کنیزوں کی فیٹن من کربیگم نے پردہ مثا کردیکھا تو بندوقوں ہے سکے سوار وستہ نے انہیں تھیرے میں لے ليا تھا۔ بيكم نے بوے اطمينان سے صورت عال كا جائزہ ليا اور حا كمانه اندازه من يوجهار "مم كون جو اورتهارا كما نداركون هے؟"

ا کم جات و جو بندنو جوان نے آئے بڑھ کر سلام کیااور خاموش کھڑ ارہا۔

" یہ کیا بدتمیزی ہے؟" بیگم نے غصرے ہو جھا۔ '' ہم حضور کے خاوم اور خواجہ عبداللہ خال کے ملازم میں''رنو جوان نے جواب دیا۔

" بدكيسي خدمت بي؟" بيكم اور بھي غصه مين آ

اہم اینے آتا کے علم کے یابند ہیں'۔نوجوان نے سرچھکا کرجواب دیا۔

"كياهم بتهاري آقاكا؟" بيم ني يوجهار "جمیں تکم ہے کہ حضور کوعزت واحترام کے ساتھ حضور کی والد و محترمه کی حو لمی پنجا دیا جائے''۔ نوجوان

'اگرجم ندجانا جا ہیں تو؟''

" ہم اپنے آ قا کا تھم مانے پر مجبور ہول گئے"۔ نوجوان نے اعمادے جواب دیا۔

مغلانی بیم کے حفاظتی دستہ کا کوئی بھی سپاہی وہاں موجود نہ تھا۔ ان کے قافلہ سے ساتھ آنے والی سوار مال عائب تھیں۔ ان کے ساتھ صرف یالکی اٹھانے والی کنیزیں اور چند خادم رہ مجھے تھے اور باغ سے باہر ڈیڑھ

دو بزار مسلح مواران کے منتظر کھڑے تھے۔اب نے یا تک کا یردہ گرا دیا۔ کہاروں نے یالک اٹھائی اور سواروں کے جلوس کے ساتھ بیگم بورہ میں در دانہ بیگم کی حو ملی پہنجا دیا۔ یالی حو لی کے اندر کی گئی تو اس کے ساتھ آنے والی فوج نے حویل کے سامنے مب لگالیا۔ ای شام شیش محل ہے بیکم کے خدام خواجہ سرا اور کنیزیں بھی وہاں پہنچا دیئے مے ۔ دوس بروز طبہاس خال نے اطلاع دی کہ خواجہ عبدالله خال نے نادر بیک اور سرفراز خان کی گرفتاری کا

آ زادی اور نیم حکمرانی کے تیرہ ہفتے گزارنے کے بعدالك بار تحرمغلاني بيكمايني مال كي حويلي من نيم قيدي ک زندگی گزارنے پر مجبور تھی جہاں کسی کواس سے ملنے کی احازت نبیں تھی اور چند ملاز مین کے علاوہ کوئی حو کی ہے یا جزئیں جا سکتا تھا<u>۔ دو</u>سری قید بندی پہلی کی نسبت زیادہ سخت اوروشوارتهی \_

مغلانی بھم کوحو لی میں بدکرنے کے بعد مبدی خان اورخواد عبدالله خان نے حکومت اور لقم بر گرفت مفبوط كرنے كى كوششيں تيز كر دي - سب سے برى مشکل وہی فوج جمع کرہ تھی جوصوبہ میں اس بحال کر سے۔ اس بیل ایک رکاوٹ روپید کی کی تھی اور دوسری تج به کارفوجی سر داروں کا نه ملنا یمغل اور ترک سر داروں میں ہے کچے جہان خان اینے ساتھ قندھار لے گیا تھا۔ مجھ بھکاری خان کے آل اور اس کے حامی امراء کی تذکیل کے بعد تعاون پر آ مادہ نہیں تھے۔مرزا کریم بخش ادر اس کی ساہ برخواد عبداللہ اعتماد کے لئے تیار نہ تھا اس کے فوتی جھرنے لگے تو ایک شب کیب اٹھا کروہ بھی جیکے ہے روانہ ہو گیا تھا۔ان ساری مشکلات کے باد جود خواجہ عبدالله خان به البت كرني كي كوشش كررما تما كه وه پنجاب برحکومت کی اہلیت رکھتا ہے۔



پنڈت نے اسے کہا تھا کہالا کی ابتم ناری نہیں نا کن بن چکی ہوتم اپنے کمی بھی وشن کو جب جا ہو ہلاک کرسکتی ہو۔

- 0314-4652230, 0303-9801291 ---- عمر افعنل رحماني

قبط:10

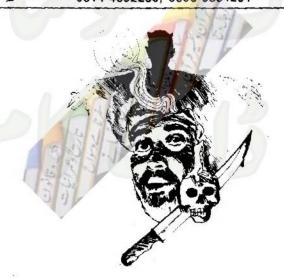

ر کے دروازہ کھولا، جوگی اور اس کے ساتھ ایک اور اس کے ساتھ ایک اور آھی اور آھی۔

"مہاراج! اس لڑی کوسانپ نے وس لیا ہے"۔ میں نے جلدی ہے کہا۔"اے بچانے کی کوشش کرد"۔ "بالک کچوٹیس ہوگا، تا کن کو ناگ نے وس لیا اس سے کوئی فرق ٹیس پڑے گا"۔ جوگی نے اطمینان سے جواب دیا۔" تم بتاؤ بنڈلی میں درد وغیرہ تو نہیں اور کیا مجوجی وقت پرل جاتا ہے؟"

'' مہاراج بیتو میں نے سنا ہوائے''۔ '' تو بس ناگن سوسال کی ہوگئ ہے، اب اس نے وحی پلی ہوئی ہے اور اب یہ ایک سندر ناری کے روپ میں آگئی ہے''۔ میں نے ایک جمرجمری کی اور غور سے لاکی کی طرف و کیمنے لگاجو ہولے ہولے مسکراری تھی اور اس کے اوپری دائنوں کے خلاسے روشنی پیوٹنی پڑ رعی

"من ماتی دفعداے مع کر گیا تھا کہ تہیں ڈے کی کوشش نہ کرے"۔ جوگ نے مزید کہا۔ "و سے جب تم مجھ ٹوٹی پنڈل کے ساتھ لے تھے تو اس دقت میں بہت خوش ہوا تھا کہ ناگم کو ڈے کا موقع مل گیا ہے لیکن تہاری آپ جی من کر میں نے ادادہ بدل لیاتم جیے سندر جوان کوزندہ رہنا جا ہے"۔

جوگی کی زبانی من کر جمعے یقین ہوگیا کہ واقعی سہ الزکی نہیں نا کن بی ہے و سے بھی اگر وہ الزکی ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی ہو اب کا زندہ تک مر چکی ہوتی ہوتی۔ سانپ کے اور سے کے بعد اس کا زندہ م

ر بنا کافی شبوت تھا کہ وہ ناری نہیں ناگن ہی ہے۔ اب
مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ میرے قریب
اَ کُن قِی میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پیاری
ناگن میں تمہارا شکرگزار ہوں کہتم نے جھے ڈسانہیں۔
'' دیکھو جوان! میرے بہائے تمہیں جوگ مہاران کا مشکر بیادا کرتا جا ہے''۔ اس نے کہا۔'' اگر وہ جھے منع نہ
کا شکر میادا کرتا جا ہے''۔ اس نے کہا۔'' اگر وہ جھے منع نہ
تہارے سارے شریر میں ذہر دوڑتا پھر تا اور جلد ہی تمہارا
کریا کرم ہوجاتا''۔
کیا تم تا گن ہو کر بھی اتی سندر کیوں ہو؟''

''سر سندرتا تو پکھ بھی نہیں''۔ اس نے کہا۔
''آ دھے گھنے بعد و کھنا میرے سندراتے جی عزید
انسافہ ہو جائے گا'۔ اور پھر پکھ دیر بعد جب دوبارہ
میرے کرے جی آئی تواس کے دوب جی گئی گنااشافہ
ایک کندھا نگا تھا جس سے اس کا کندن رنگ اپنی بہار
دیگ کی تاکمن کی طرح اس کی کرے نیچ تک لبرارہ ی
تھی، آکھوں میں کا جل، ہونوں پر دنداے کا رنگ،
اوپری دائتوں کے ظلا ہے پھوٹے دائی روشی، آکھوں
اوپری دائتوں کے ظلا ہے پھوٹے دائی روشی، آکھوں
طرح بل کھاتی، لبراتی ہوئی میری طرف بڑھی تو بھی پر
طرح بل کھاتی، لبراتی ہوئی میری طرف بڑھی تو بھی پر
اس کے حن کا طلعم حادی ہونے گا۔

"ویکموسندری!"

''سندری نہیں تاتھن'۔ وہ جلدی سے یولی۔ ''جلوٹھیک ہے، سندری تا گن'۔ اس کے منہ سے پھول جمز نے گگے۔''دیکھو جوان ٹاگن بھی بمی سندری ہوئی ہے تجھے صرف تاگن کہو'۔ ''لیکن تم نے جھے سندری کہنے کی اجازت دی تھی۔'' میں نے اسے باددلایا۔

copied From Web

وہ زور ہے ہلی اور پھریک دم شجیدہ ہو کر کہنے لگی۔ " ویکمو جوان! اگر میں نامن سے ناری بن کی تو میں شیو كى مباراج كى سوكند (قتم) كما كركبتى مول كرتم عدايما یریم کروں کی کہ تیری آتما خوش ہو جائے گی کیکن جب تك ش نارى ند بن جاؤل تم جمع ناكن عى كهنا م كو معلوم نبیں کہ میں ایک د بودای ہوں جے اجود میا کے ایک متدر کی جھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔میرا کام نا چنا،گا، اور پندست بجاریوں کا ول بہلانا تھا۔ دیوتاؤں کی کریا ے جوانبوں نے مجھ ابھا کن کوائی سیوا کے لئے محق کر

" پھرتم جوگی مہاراج کے یاس کیا کر رہی ہو؟" می نے پوچھا۔"جہیں تو سی مندر میں ہونا جائے

رابک لین کہانی ہے اور میرے وحرم کا ایک راز بھی جو می تہمیں بتا نانہیں جا ہتی' کے

"كيامهين مجهيت ريمنيس ؟" " كيول مهيس ميرى بات يريقين نبيس ٢٠٠٠ " مبيل ، تم جھ ہے کھ جھادی"۔

'' ماں، جوان! تم ٹھیک کہتے ہو پرنتو ابھی بتانے کا مے بیں آیا''۔

"اجمایہ بتا کہ تیرے حسن کا راز کیا ہے؟" میں نے بوجھا۔'' رات ہے میج کے وقت کو زیادہ حسین تھی اور اب مبح ہے بھی زیادہ"۔

" بيميرانبيل تاك ويوتا كاكمال بهد جب تاك وبوتا ابناوش ميرب جبم مل منتقل كرتا ہے تو ميراسارا شريہ کندن کی طرح و کے لگتا ہے اور اس برمزید سے کہ میں نے تمہارے درش کے لئے آیے آپ کوسنوارا سجایا بھی

ابھی ہم باتم کری رہے تھے کہ باہرے جوگی ک آواز آ لی،وای إدهر بابرآ د

"احھاجوان! جوگی مہاراج مجھے بلارے ہیں"۔ " مُعْیک ہے تا من اہم جاؤ کیکن جلدی واپس آنے ي كوشش كرنا" ـ

وہ مینوں دہر تک باتمیں کرتے رہے حی کہ مجھے اینے اکیلے بن کا شدت ہے احساس ہونے لگا ناکن کی اتنی جدائی ہی میری مد برداشت سے باہر ہوگی تھی۔ مزید ایک محضد اور گزرگیا ہوگا کہ جوگی اور دوسرا آ دی كرے على ميرے ياس آئے۔ نووارد نے بجھے سلام كيا میں سمجھ کیا کہ بیمسلمان ہے۔ وہ چرے سے ایک معزز اور بارعب آ دي نظر آ ر با تفا-

" رکھے ارتمهارا ہم فرہب آ دی ہے"۔ جو کی نے کہا۔''ان کا نام حکیم قیض اللہ ہے۔ بھگوان نے ان کے ہاتھ میں بوی شفا رکھی ہے۔ میں نے تمہاری ٹوئی ہوئی ینڈلی کے متعلق بھی انہیں بتایا ہے اور ان سے مجھ مزید مشورے کئے ہیں''۔

میں نے سعادت مندی سے ہاتھ اُن کی طرف یر هایا۔ انہوں نے بردی گر محوثی سے میرا باتھ تھام لیا اور مجھ تعلی ولا سرد نے لگے کہ تم بہت جلد تھیک ہوجاد کے۔ الحِماات مين چٽيا هو<del>ن خدا</del> حافظ!"

السطة إين البيل الوداع كهدآ ذل، على الجحي 1 4"- Feb - 1 7

" تحمك عد مباراج! ليكن ده نامن كمال چلى محنی؟"من نے بوجھا۔

"ووائمي آجاني ب، بابرير علي بعوجن تار كررى ہے"۔ان كے باہر جاتے كى على نے زورے آ واز لكانى - قاكن بارى ناكن!

"بس جوان! تھوڑا سا انتجار (انتظار ) کریں ابھی آئی"۔اس نے باہر ہے آ واز نگائی۔ وہ جلد ہی میرے یاس آ محی اور پھر کہنے گئی۔ سندر جوان! کس کارن مجھے بلا رعاو

"شی تمہارادرش کرنا جا ہتا ہولئے۔
"شی کرد جوان! میں انجی ای دقت بہال سے
سدھار رہی ہول"۔ اس نے کہا۔" دیونا کی گئی جھ سے
ناراض ہوگئے ہیں۔ وہ جھے کننا کے ردپ میں ہیں دیکھنا
چاہے اور دیکھوتم جھے ترنت ہولنے کی کوشش کرنا، ناکن
سے پریم نہیں کرنا چاہئے۔ ویے تم بیرے من میں بیشہ
رہو کے جوان! تم دیونا ہو دیونا۔ اگر تمہاری آگیا ہوتو
تمہارے چران چھوکرمن میں آنے والی آخری خواہش کو
یورا کرلوں"۔ اس سے پیشتر کہ علی کوئی جواب ویتا وہ جھی

د کھرے تے بیے گلاب کے بعول پڑھبم کا قطرہ ۔ ناگن کی حقیقت

اوراینا ماتھا میرے قدموں برد کاریا میں نے دیکھااس

كى آ محمول سے آنسو به كر اول كالى رضاروں يرايے

ہندو جوگی جلد ہی والی آسیا، اس نے ناشتہ کیا اور میرا کھانا میرے سر بانے رکھا اور پھر کینے لگا۔ و کھ رکھے ! میں اس لڑکی کو ایک آ دی سے حوالے کرنے کے لئے لے لئے کے ایک کرنے کے لئے لئے کے جوالے کرنے کے لئے لئے کے ایک میلے میں ہمگوان کی کر پا ہوئی تو شام سے پہلے ہوائی تو شام سے پہلے ہوائی آ

"لین مهاراج! تم اس الرکی کوکی کے حوالے کیوں کرنا جا ہے ہو؟" میں نے بے چینی ہے او چھا۔

"اس کی ساری کھا واٹھی پر حمیں سنا دوں گا"۔ جوگ نے کیا۔"اب اس کا بیال رہنا ٹھیکٹیل ہے۔ یہ مکان میرا ذاتی تبیل ہے بلکہ اس کے مکین کھیل گئے ہوئے ہیں، چھودلوں تک وہ آنے بل والے ہیں"۔ پھر اس نے ٹاکن کوآ واز لگائی۔"دان کورجلدی سے تیار ہو طاڈ"۔

ب المراد المراج الماس كاسر لي آ وانستالى وى اور المراج الماس كاسر الى آ وانستالى وى اور يكر وه بي المحت الموسك المراج ال

آحما

"مہاراج! تم فی کل جھ ہے کہا تھا کہ جون ال دھرتی پسب سے سندر چیز کا نام ہے"۔ جس نے أے کہا۔"اوراگر اس کی سندرتا جس کی من پند کنیا کا پریم بھی مل جائے تو منش کے لئے بیددھرتی سورگ سان بن

. ''باں، بیں اب بھی کہتا ہوں ناری کے بغیر تو منش کچھ بھی نہیں ہے''۔ جو گی نے کہا۔

" پھرتم نے اتی خوبصورت ناری کو کمی اور کے حوالے کیوں کردیا؟ میں نے کہا۔" اس کے جانے کے بعد ور گھر تو تا کو تا گئے گا ہے "۔

'' دکور کتے ایم نے تہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ تاری تبیں ناگن ہے۔ اگر وہ ناری ہوتی تو ہم بھی بھی اس کواپنے ہے جدانہ کرتا۔ کیا تو یہ جمتا ہے کہ بی بھی اتی سندر کنیا کوئن کی مرضی ہے جدا کیا ہے؟ بجھے بعہ ہے وہ تیرا ہردے (دل) بھی اپنے ساتھ کے گئی ہے۔ تہیں اے بعلانے ٹیل کائی سے لگ جائے گا'۔

"آپ بالکل نمیک کہتے ہیں مہاراج!" بی نے حقیقت کا احتراف کرتے ہوئے کیا۔

"اری کو ناکن بدانے کا گر!" بی نے چو کھتے موے کہا۔" مہارات! مجے اس کود کد دھندے کی بالکل مجی بھوئیں آرمی۔ بھی تو تم کتے مودہ ناری نہیں ناکن محی، اب تم کہتے مواسے ناری سے ناکن بنایا گیا ہے۔ ناری سے ناکن کیے من کتی ہے؟ بھی تم کہتے ہونا کن مو

فرائفل میں شامل ہوتا ہے۔ خصوصاً بوجا کے وقت بھجن گانا لیکن حقیقت میں وہ مظلوم ہوتی ہیں۔ وحرم کے بجاری ند بب کے نام پر اُن کے جوان جم سے مخلوظ ہوتے ہیں اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں تو کوئی ان کا پُرسان حال نہیں ہوتا۔ بظاہر تو وہ دیوتاؤں کوخش کرنے کے لئے ایک مقدس نربهی فریضه انجام دیتی بین لیکن حقیقت میں سادھووں، پجاریوں، پناتوں کی ہوس رانی کی جھینٹ جر حتی رہتی ہیں۔ و مجھ رکھے ابول تو بردھم می دھرم کے مداریوں نے مختلف مقدس حیلوں بہانوں ہے عورت کی نسوانیت ہے حظ اٹھانے کے لئے خود ساختہ تو انین وضع كرر كھے ہيں ليكن مندو دهرم عن ناري كا مجھ زيادہ عي مل دخل ہے۔ میرے علم میں صرف تمہارا دھرم ہی ایک الیا دھرم ہے جس نے ناریوں کے متعلق نہایت دانشمنداندروبيرا فتياركيا اورجنسي تقاضي كافطرى حيثيت كو سلیم کما اور حارعور تیل تک جائز قرار دیں ۔ لونڈ یول سے تمتع کی مخوائش پیدا کی، طلاق کو آسان کر دیا لیکن المارے وهرم يس يه چيزي جيل جي رتمبارا وهرم يا جائز ذرائع ے کی بھی ناری کی اِتحت (عزت) ہے کھیلنے کی اجازت نہیں ویالین صارے بال ایک بیاه ایا بھی ہے كەسونى بونى ياشراب لى كرے بوش بونى يا يا كل الزكى ے ہم بسر ہونا بیٹائ بیاہ کبلاتا ہے''۔

"جوگ مبارات! محصان باتوں کی کوئی سجھ نیس آتی، مجھاہے دھرم کے بارے میں کوئی پیدئیس ہے"۔ میں نے تج بولتے ہوئے کیا۔

'' دیکھ مور کھا! تو نے بنتو ادر ربھ سے جو کیا ہے وہ تمہارے دھرم میں یاپ ہے''۔

''لکین اب تو وہ ہو چکا، اس کا ذکر کرنے ہے کیا ''کدہ؟''

" إلى موركة! بياتو ثميك ب، بس ويسي مير يه ذبن من بيه باتي آم كي تعيل ...

سال کی ہو جائے تو وہ انسانی روپ دھار تحق ہے۔تم میرے ساتھ صاف بات کول ٹیس کرتے؟'' ''. کس کفر اسوسال بور ڈائس کا از مائن رہ

''و کید رکتے! سوسال بعد ناگن کا انسانی روپ بدل لینا تو تحض و هکوسلہ ہے''۔ جوگی نے کہا۔'' بھلا یہ کیے ممکن ہوسکتا ہے؟ ناگن ناگن ہوتی ہے اور منش منش۔ البت ناری سے ناگن بن جانا بیتم اپنی آ تھوں سے دیکھ ہے ہو۔ کیا کوئی ناری زہر ملے ناگ کے وش کو برداشت رکتی ہے؟''

"تبين تو"- من في جلدي سے كها۔

''لکین تم نے دیکھا کہناگ کے ڈینے کے بعد نہ صرف وہ زندہ ربی بلکہ اس کے رنگ و روپ اور سندراتے میں بھی اضافہ ہوگیا تھا''۔ جوگی نے کہا۔''اور بیاس کا روزاندکام عمول ہے۔ جوخوراک وہ کھائی ہاگر تم کھاؤ تو تمہارا جیون نشف ہو جائے گا۔۔۔۔ اچھا چھوڑ تو

بدیما تمبارے زقم کا کیا حال ہے اور در داؤنیس ہوتا؟" "دنبیں مباراج!"

''دیوناؤں کی کریائے تم بہت جدد تھیک ہوجاؤگے اور بھوان نے چاہا تو کچھ دنوں کے بعد تم سیح طریقے سے چل چربی سکومے''۔

''مہاراج!جمہیں بیائر کی کہاں سے لمی اور اب تم اے کہاں چھوڑ آئے ہو؟''

" پاڑی جھے اجودھیا کے مندر میں کی تھی، یدایک ولودای ہے"۔

"د بودای کیا موتی ہے؟"

"رکھے! ہمارے دھرم میں دیوتاؤں کی آشر ہاد حاصل کرنے کے لئے چھوٹی عمر میں خویصورت الاکوں کو مندر کی جھینٹ چڑھا دیتے ہیں'۔ جوگ نے بتایا۔"پھر والدین سے ان کا کوئی ناطر میں رہتا۔ وہ وہاں بی پلی پوھتی ہیں اور دھرم کی تعلیم حاصل کرتی ہیں اور مندر میں ناچنا گانا اور سادھوؤں، بچار اول کا ول بہلانا ان کے

copied From Web

''مہاراج! ناممن حمہیں کہاں سے کی؟'' میرا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا۔

"و كيه ركتے إ برمنش كے ول من بھوان نے يريم کی آشار کھی ہوئی ہے"۔ جوگی نے بتانا شروع کیا۔ "میں اجودها کے مندر می گنیش دیوتا کی مورتی کے سامنے بوجا می مصروف تھا، جب میں بوجا سے فارغ ہوا تو ایک سندر کنیا مجھ سے مخاطب ہوئی۔ جوگ مہاراج! میں د بودای ہوں، تمہاری سیوا کرکے میرے من میں خوشی ہو کی۔ میں نے غور ہے اس کی طرف <mark>دیکھا اگر</mark> میں یہ کہوں کہ ای ساری زندگی ٹی میں نے اس سے زیادہ حسین لڑی نہیں دیکھی تو غلط نہ ہوگا۔ دہ میرے قریب آ کرر<mark>ی</mark> تو میں اس کی غزالی آ تھوں کے عربیں کو کررہ گیا۔وہ مجسم قیامت بن میرے روبرو کھڑی جھے مسکراتی نظروں ہے د کھے رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہاتھا جیسے قدرت نے التحلیق کرتے وقت حُسن اور رعنائی کے تمام خزانے اس کے جسم میں سمودیئے ہیں۔ وہ مختصر نباس میں ملوس تھی، اس کی بیٹانی ہر دمکی بندیا عجب بہار دکھا رہی تھی، اس کے باتوتی ہونؤں پر دلنواز مسکراہٹ تھی۔ میں جو کیاندلیاس می تھا، میرے سینے برصندل ملا ہوا تھا جس کی خوشبومیر ذبن کوفرحت بخش رہی تھی۔اس کا ایک ایک انداز ایبا تھا کہ برار جان ہے اس پر نار ہونے کو تی جاہ رہا تھا۔اس کی نظروں میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ میں سب کھ بھول کراس کے سرائے میں کھو گیا۔

"كياتم ميرك ساتھ اس كئيا من چلنے كے لئے تيار مو؟" من نے اس بے چھا۔

"الى، كون نيس داى كى كيا مال بكدا نكار

كرك" ـ الل في كها ـ

پوما باث کرنے والے دوسر بوگوں کو ہم ہے کوئی سروکارٹیس تھا کیونکہ بجاری کا ایک وای سے باتمی کرنا کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ اچا تک ایک بجاری Digitized by GOOGLE

میرے قریب آیا۔ اس کا سر گھٹا ہوا تھا، بدن پر بھبھوت گلے میں صندلی لکڑی کے موٹے موٹے وانوں والی بالا لنگ ربی تھی۔ جھے خورے ویکے کر کہنے لگا۔ پرنام جوگی مہاراج! اس ناگن ہے جی کر رہنا۔ اس نے آ ہتہ ہے میرے کان میں کہا اور آ کے کی طرف پڑھ گیا۔ میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور دائی کو لے کر ایک کٹیا

> " د بوی!تم بهت سندر هو''۔ " شکر به مهاراج!"

" بجھے آ ہے پریم ہو گیا ہے، تم میری آ تما میں ری بی گئی ہے''

''پرنتواہمی آپ نے میری اصلیت نہیں جانی''۔ ''مجھے تمہاری اصلیت سے کوئی غرض نہیں ،تم بتاؤ کیاتم جھے سے بریم کروگی ؟''

''اس کی دو سنج بحاری نے آپ کو بنا دی ہے''۔ ''لیکن جھے اس کی کوئی بچھ نیس آئی''۔

''اس نے آپ کے کان عمل کہا ہے کہ اس تاحمن ے چ کرد بنا''۔

"بال اس نے یکی کہا ہے"۔ پھر میر ے ذہن میں تیزی سے ایک خیال آیا۔ میں نے دای سے چند ہا تیں پچھیں تو اس نے چند ہا تیں پچھیں تو اس نے ان کی تقد ہی چیا نظر آنے لگی اور پھر و جھے سے کہنے لگی۔ و و جھے سے کہنے لگی۔

"مهاراج! اس کئے جی نے آپ ہے کہا تھا کہ میں تمہاری آتما ہے پیار کروں کی لیکن میرا شریر تمہارے قابل نہیں"۔

میری حالت ایک ہوئی جس طرح کی بیاہے کے

مے ساتھ یانی کا بیالہ لگا کر اس کے کھونٹ جرنے ے پہلے بی جدا کرلیا جائے۔

"كون مهاداج! اس لاك من كيا بات تقى جو تنہاری مالت ہوئی؟" میں نے جو کی سے سوال کیا۔ "رکھے! اس کے شریر میں وش مجرا ہوا تھا وہ لڑ کی سرتایاز ہرتھی زہر''۔

"مہاراج مجھے بجہ نہیں آ ری آ پ کمل کر بات كول بين كرتے؟"

'' و کھور کتے ! ہروھرم والے اسے وھرم کے وشمنول ے نفنے کے لئے تی سم کے جھکنڈے استعال کرتے یں۔ جب عاری یوز دھرتی یر تہارے دھرم کے سور ماؤل نے ادھم محلیا تو جہاں ہمارے راجاؤل نے و یوناؤں کی سرز مین کی حفاظت کئے لئے اپنی جانیں مسلم بررهیں اور مارے سپوتوں نے وحرتی ماتا کے لئے خون بہایا۔ای طرح ہاری کنیاؤں نے بھی دھرم کے لئے بہت کچھ کیا ان میں یہ دیوداساں بھی شام کھیں۔ انہیں چیونی عمرے خاص مقدار میں زہر کھلایا حاتا عمر کے برے کے ساتھ ساتھ زہر کی مقدار بھی برحتی جاتی پھریہ زہر ملی ناکنیں بن جاتیں۔تمہارے سور ما چند ایک کے علاوہ خربصورت کنیاؤں کے دلدادہ ہوتے تھے وہ بہت جلد ایں جال میں مجنس جاتے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹے لیکن بیرتو بہت و پہلے زمانے کی ہاتیں تھیں اب جبکہ بید خطرہ باتی نہیں میں جیران تھا کہ راج کور کے ساتھ کس نے ایما کوں کیا؟ ش نے راج کورسے کرید کرید کر يو چھاليكن وہ كوئى سلى بخش جواب نددے سكى \_ شايد كوئى عیار پیاری تحض تجربے کی خاطراس کے ساتھ ایسا کرتار ہا بس وہ اتنا ہی بتا کی کہ ایک چندت نے اے کہا تھا کہ لاک ابتم ناری نہیں تا کن بن چک ہوتم ایے کسی بھی

وغمن كو جب جا مو بلاك كرسكتي مو-" مجھے میرے بارے میں اس نے اچھی طرح سمجا

دیا"۔ راج کورنے بتایا۔" لیکن میں نے آج کا کمکس کو وسنے کی کوشش نہیں کی لیکن میرے من میں بریم کی اگنی مركن ربى ب- زبرير يائة آب حيات ب-ايك دن بھی ناغہ کروں تو جم مصحل ہو جاتا ہے اور ٹوے پھوٹے لگناہے'۔

میں اپنے خیالول میں کم ہو گیا پھرمیرے ذبن یں ایک خیال آیا۔ میں نے اس سے بوجھا۔ وای کماتم مرے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو عتی ہو؟

"كون، كس لخ؟" الل في يوجها-"مين تمہارے شریر سے زہر نکال دوں گا اور تم دوبارہ ناری کے روپ میں آ جاؤ گی'۔

"ال مہاراج! مل آب ك ساتھ جانے ك لئے تیار ہول لیکن مجھے یکی ڈر ہے کہ مہیں دیوتا مجھ سے ناراض شہوجا تیں''۔

'' دیوتا دُل کی مرضی پنہیں ہے،تمہارے ساتھ ایسا کے کمی نے پاپ کیا ہے۔ کیا اس مندر میں کوئی اور والی بھی تہاری طرح کی ہے؟"

" الملك بي بحرتم تيار ہو جاؤ جم كل يمال سے رواندہوجا تیں کے"

يادر اي كه جوكى مندو ندجب من ايك كروي سمجما جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوگ مہادیو سے شروع ہوا تھا جس کا زمانہ تقریاً 832ھ واور 890ھ کے درمیان ہے۔مہا ويوكا جبلاحيندر ناتحد ادرحبندر ناتحدكا مجعندر ناتحد اورمجعندر ناتهوكا كوركهناتهدادركوركهناتهركا بالناتهد بالناته شلع جبلم میں روہتایں قلعہ کے پاس ایک ملے پر بیٹھ کرز ہر کیا کرتا تھا۔ای بالناتھ کے خلے آج کل ساہوں کی فکل میں مجرتے نظر آتے ہیں یہ جزی یونیوں کے خواص اور سانوں کی قسمول کے ماہر مانے جاتے ہیں۔مشہور ہے کدان کے ماس سانے کامن (مکد) ہوتا ہے جس سے

سانپ کا زہر مارگزیدہ کے جم سے چوس لیا جاتا ہے لیکن چونکہ یہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے بلکہ محض لکیر کے فقیر ہوتے بلکہ محض لکیر کے فقیر ہوتے بلکہ محض لکیر کے فقیر دیاتی عالموں میں آجے جاتے ہیں اور اُن پڑھ دیاتی مردوں اور موروں کو متاثر کر کے بچھ نہ بچھ ہور کہتے ہیں لیکن اب اگر دیاتی عالم لوگ اُن پر اعتاد نہیں کرتے اور اس میں وہ ہے عام لوگ اُن پر اعتاد نہیں کرتے اور اس میں وہ ہے ہی بہت اہم ہے۔ ش جمانی منظر وجو گو نے رائی میں بہت اہم ہے۔ ش جمانی کرام کا کردار میں بہت اہم ہے۔ ش جمانی کو اُن کھا ہوں کہ شاید ہندو جو گی نے یا جو گا۔ رکھا ہندو جو گی کی وید جا کو رکھا ہندو جو گی کی اور کے میں کا میاب ہو جائے گا۔ رکھا ہندو جو گی کی باتوں کے حرکے میں کو گیا تو اور ایک ہارائی ہیں کا میاب ہو جائے گا۔ رکھا ہندو جو گی کی باتوں کے حرکے میں کو گیا تھا اور بے تالی سے ہو جہا میارائی جو جہا میارائی میں کو گیا ہوا؟

" ( کتے اا کلے دن منا ندھرے پڑی پوکی ( اس کی اذان سے پہلے ایک پرندہ اپنی تضوی آ واز میں بول ہے ) تو ہم چیکے سے مندر سے نکل آ سے اور پر بھٹے تک کافی سر طے کر لیا۔ دائ سے بیار پریم کی باقمیں اور مستقبل کے منصوبے بناتے ہوئے ہمارا سنر نہایت خوگوار اور خوش کن خیالات میں طح ہور ہا تھا۔ وو پہر کے وقت ہم ایک گاؤں میں پنچ جس میں میرا ایک سیوک رہنا تھا، میں نے اس کا دروازہ کھکھٹایا۔ اس نے لیوک رہنا تھا، میں نے اس کا دروازہ کھکٹایا۔ اس نے لیوک رہنا تھا ور بر سے ساتھ ایک سندر ناری د کھ کر چھر لیون ایک مندر ناری د کھ کر چھر آ واز میں جبرات واستجاب اور بر بیٹی کا ملا جا عضر موجود آ واز میں جبرت واستجاب اور بر بیٹی کا ملا جا عضر موجود تھا۔

"مہاراج! آپ اور بیکن کی دیوی؟ بائے بنگوان جا مکاکلوا ہے یا ناری"۔ "مجمی اہمیں اندرتو آنے دو مجموحن کا انتظام کرو

ہم نے میں کے اپنے کی کا ایا ہے۔ ہم نے میں Digitized by

" مُعَيِك بِ مباراج!" بموجن تيار ہو كيا تو داى نے حسب معمول این مجوجن میں زہر ملایا اور کھانے ك بعد كين كل \_ اس برتن كوعليده ركمنا، جال دفعه بم اے ساتھ لے جائیں گے۔ اب یہ میرا توشہ دان ہو كا .....ركتے! بات بدى لمى بے مختربه كريس نے اسے كى مسهل د ئے اور وقا فو قا فصد بھى كھولتا ر بالكين اس ك شريرے زبركا اڑندنكل سكا۔ دوسرا مسئلہ بدينا كداگر اہے مقررہ خوراک زہر کی ندمتی تو وہ قریب الرگ ہو عاتی۔ میں نے خود بھی کوشش کی اور بڑے بڑے استاد جو گیوں سے مشورے کئے لیکن کامیالی ند ہوسکی۔ آخر ويدون اور حكيمون كي طرف جردع كيا اور كجر مجهيرا طلاع لمي كرهكيم فيض الله تحكمت وطب ميل يد طولي ركهما بي ليكن آج اس نے اچھی طرح ہے معائد کر کے بدانسوں ناک جرانانی کہا س اڑک کے جم سے زہر کا دور کر تا ممکن ہے للذاآج میں نے اپنے ایک سوک کے ساتھ اے والی اجودهما بيج وياب

نزیا اس کے بعد بری گناہ آلود زندگی کا دور نری گناہ آلود زندگی کا دور شروع ہوا جو آئ تک جل رہا ہے (چونک اگلے تمام واقعات نا قابل یقین، انتہائی غیر اخلاقی اور نا قابل جوگی کے ساتھ میں نے لورے ہندوستان کی سیر کی۔ اس نے جھے ہندو فرہب کے بارے کائی معلومات پڑھا کیں موثرہ دیا، جوگیا تہاں اور فقیروں کی طرح صدا لگا کر موثرہ دیا، جوگیا تہاں اور فقیروں کی طرح صدا لگا کر موثرہ میں بالیاں پہناد یں، ابرواورس موثرہ کا فن سمایا، ارتکاز توجہ (بنیانزم) مخلف سوا تک رچانے کافن سمایا، ارتکاز توجہ (بنیانزم) مخلف سوا تک رچانے مام جوالا پور سے جل کر جردوار (ہندوؤں کا مقدل مقام جھے ہادار کہنے تھے ان کے مشہور فرہی رہنما سرون ناتھ تی ہے طابق نجات کی جب یہ بھی (ہندوؤں کے سرون ناتھ تی ہے طابق نجات کی جب یہ بھی (ہندوؤں کے سرون ناتھ تی ہے طابق نجات کی جب یہ بھی (ہندوؤں کے سرون ناتھ تی ہے طابق نجات کی جب یہ بھی (ہندوؤں کے سرون ناتھ تی ہے طابق نجات کی جب یہ بھی (ہندوؤں کے سرون ناتھ تی ہے طابق نجات کی جب یہ بھی (ہندوؤں کے سرون ناتھ تی ہے طابق نجات کی جب یہ بھی (ہندوؤں کے سرون ناتھ تی ہے طابق نجات کی جب یہ بھی (ہندوؤں کے سرون ناتھ تی ہے طابق نجات کی جب یہ بھی اور قب آیا تو بھی عقیدے کے مطابق نجات کی وقت آیا تو بھی

نے ہندو جو گی کی تعلید کرتے ہوئے رحوتی باندهی، قشقہ لگایا اور کمنڈل ہاتھ میں لے کر ہرکی پیڑی پر جا موجود ہوا مرى حركات سے ايك مندوكوشك بر كيا۔اس نے جھ ہے یو چھاتم کون ہو؟ مجھے چونکہ جوگ نے بتایا ہوا تھا کہ الرمسي كوتبهار المسلمان مونے كاشك يرجائ تويوں كبنا ب- مل نے كہا مل برجمن بول -

''کون پرہمن؟'' ہندونے تیکھی نظروں ہے دیکھتے ہوئ جھے کہا۔ میں نے جواب دیا۔"قوجے"۔اسنے کہا اگر قنویے ہوتو پھرتمہاری جونی کون نہیں؟ من نے کہا۔ جب سے سنیاس منوائی ہے چوٹی کٹوادی ہے۔ وہ کھ مطمئن ہو گیا ہندو جو گی نے اے جھ سے یا تیں كرتے وكم ليا۔ وہ ذرا اوجر ہوا ہم وہال سے كھسك آئے۔اگر می پارا جا تا تو بھے کی دیوتا کے قدموں میں جینٹ چ حادیا جاتا۔اس کے بعد ہم عموماً مندروں میں جانے سے کتراتے تھے اگر بھی ہندو جوگ کی مندر میں جاتاتو بھے باہر چوڑ جاتا۔ جب ہم کی ایے گاؤں عل آتے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہوتی تو ہم نقیرانہ لیاس مکن کرمسلمانوں کی ہی وضع بنا لیتے۔ جوگی جسب چھیری (ایک قتم کا رتص) لگاتا تو بزے ناز وانداز ہے احجلتا کودتا۔ صدا لگاتے وقت بڑے سریلے اور بھاری اعداز ے مینے کی نے کے ساتھ بوں کہتا۔

باغے دے وچہ کھوہا لوا وے وی ہوا رے ڈول وہے، بھینال ہے کج نیس سردا مونہوں تے متحودا بول (مجھے باغ کے اندر کوال لکوا دو اور اس سے یائی فكالنے كے لئے الك ڈول بھى مور بيٹيو، بېنو! اگر كھودينا نبيس توكم ازكم بات توقيق ليج عي كرو-) عورتي مروجع موجات ادر محركدم، آنا، عي كاني

مقدار من جمع موجاتا بعي وه ويدعيهم بن جاتا اور مخلف

حکمت کی باتیں

🖈 ....ظلم کی بنیاد جب دنیا میں رکھی گئی تو تھوڑ اسا ہی تها چرجوبھی آیااس میں اضافہ کرتا کیا اور اب ظلم ابنی انتها کو پینے چکا ہے۔ اگر باوشاہ موام کے باغ سے آیک سیب کھائے گاتو اس کے نوکر پورے باغ کو جزوں سمیت اکھاڑ لیں گے۔ اگر بادشاہ پانچ انڈوں کاظلم جائز سمجے تو اس کے سابی ہزاروں مرغ سیخوں پر ج مادیں مے۔ حکمرانوں کی ذرای غفلت قوم کوکہاں ے کہاں پہنجادی ہے۔ (نوشیردان) 🖈 .... معمولی حمناه اس لئے نہیں کرنا جا ہے کہ معمولی ے،اس سے کیا ہوگا؟ کوئکہ بھی معمولی آگ ہے ایورا گھر جل سکتا ہے اور چھوٹی می نیکی کو اس کئے نہ چھوڑ دینا جائے کہ بیاتو چھوٹی سی ہے اس سے کیا ہو ا گا؟ كيونكه بهى يانى كا ايك كھونت بياس سے مرنے والے کی جان بچالیتا ہے۔

بناریوں کی ووائیں بھاری قیت پرنوگوں کو ویتا۔ بھی کسی گاؤل میں رات ہو جاتی تو ہم کسی زمیندار کے ڈیرے پر تھبر تے اوگ جو کیوں کی عزت کیا کرتے تھے، ان کے خیال میں جو گیوں کے پاس ایسے ایسے نسخے ہوتے ہیں کہ جو بوڑھے آ دی کو جوان بنا ویتے ہیں اور بھی بہت ساری نے بنیاد ہاتی جو کیوں کے بارے میں مشہور تھیں ۔ ہندو جو گی گوانک طویل کہانی ''طوطا ڈھول دا'' ہاد تعی وه کهانی شروع کرتا تو ساری رات بیت جاتی لیکن کہائی ختم نہ ہوتی۔ مجھے بھی وہ کہائی یاد ہے۔

''رکھے! میں وہ کہانی کسی دن تم ہے ضرور سنوں الائتزياني

" تحیک ہے نذیر! میں وہ کھائی شہیں ضرور سناؤں گا۔ نذیرا وہ آ دی نہیں بھینسا تھا، بے بناہ طاقت کا ماک تھا۔وہ شیطانی کھیل کھیلا۔ دیوداسیوں سے اس کے تاجائز

تعلقات تھے، اسے سيوكوں كى نوجوان لزكيوں سے ب حیائی سے بھی نہیں چوکٹا تھا۔ بنارس، بھویال، اکھنولا مور کے بازار کھن میں داد عیش دیتا اور میں ان تمام بے حائوں میں اس کا شریک کارتفا۔ اگر کی ایک علاقے میں ماری اولیائی کا بھانڈا پھوٹا تو ہم کسی اور جگہ چلے جاتے ہندوستان ایک وسیع ملک تھااور ہم سوانگ بھرنے کے ماہر ہم كى كے قابو آنے والے نبيس تھے۔ ويسے بھى اس زمانے میں بھی آتھیں اسلح اتی زیادہ تعد<mark>اد میں نہیں</mark> تھا۔ ائي حفاظت كا ذرايد ابنا زور بازدي مواكرتا تفاراتي خوراک، آ زادی اور ہر روز پیدل سفر نے جمیں طاقتور بنا دیا تھا اور میراجم تو چو بھا باہے نے کرت کے ذریع لوب كا بناديا تعارد يكف عن بم شريف آدى بلك ايك تتم کے ذہبی لوگ تھے لیکن شیطان بھی ہم سے بناہ مانگ اتھا۔

# حرنے چند

و**ل تو جا بتا تما که نذ**یر کی واستان کا بیرحصه بھی ول کڑا کر کے سروتلم کر دیتا تا کہ عام لوگوں کوان بہر دبیوں کی اصلیت کا پید چل جا تالیکن" حکایت" کے مزاج کو میں نظر رکھتے ہوئے کھے معمہ چھوڑ دیا ہے۔ دیے کان كحولكما بمى جاچكا بالقلدك لي اشاره بمى كانى موتا ہے اور اس کی ضرورت بھی اس لئے بیش آئی کہ جال تو رہے جامل بڑھے لکھےلوگ ہمی ان جعلی پیروں ،فقیروں ، عاملوں، بایوں، دردیثوں کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ چونکہ بیلوگ وین کا نام استعال کرتے ہیں اس وجہ سے جہاں عوام الناس مراہ ہورہے ہیں وہاں دین بھی بدنام ہور ہا ہے۔ یا کتان کے معرض وجود میں آنے ہے پہلے مندومُسلم مخلوط معاشره قائم تماجس مي مندو آبادي اكثريت لين تمنى اور زياده تر مالى وسائل يربهي انى كا كنثرول تما لبذا مسلمان ايك قتم كي غلامانه زندگي گزار رے تھاورا کشرمسلمان جندووں کے رہم ورواج جوان

ك دهرم كا ايك برو تھ، ابنا يك تھے۔ ملے، عملي، د بوالی، لوی ، مندرول می بوجایات، جوگی، سادهو، پجاری دغیره ان کی دیکھا دیکھی سلمانیوں میں بھی گئ غیر شرى جيزي بطورايمان وعقيده وضع ہوكئيں جن مي س

بعض البھی تک موجود ہے۔ ہندو تو ہندو رہے کی مسلمان روش خیال اب بھی ہندوانہ ثقافت تھوسینے کی کوشش کر رہے میں جس میں هارے بعض فیکار، نام نهادادیب اور دانشور سرتو ژکوشش كررب بير-اب اكثر رائز حفرات كي تحريون مي يرصت مول م كداننيندكي ديوي مهربان موحى" يااس جنم <u> من نبیس تو اس کلے جنم میں مُیں حمہیں ضرور یا لوں گا وغیرہ۔</u> حالاتک سلمانوں کے عقیدے کے مطابق اگلاجم تو صرف روز قیامت کوہوگا جب تمام محلوق کودوبارہ زندہ کیا جائے گا ادر صاب کتاب ہوگا اور نیند تو خدا کی طرف ہے ہوتی ہے جو ایک قتم کی عارضی موت ہے نہ اس کی کوئی دیوی ہےنہ دیوتا۔ ہندوعقیدے کے مطابق مرنے کے بعدروص سومنات ش جاتی میں اور پھروہاں سے انہیں کی دوسرے قالب یل داخل کردیا جاتا ہے اور ہارے ند بب میں روح نکلنے کے بعد عالم برزخ می تفہرائی جاتی ہیں۔عقائم کے انہی اختلاف کی وجہ ہے سلمانوں نے ایک علیحد ہ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔گائے ہندوؤں کی گاؤ ما تا ہے جبکہ ہم اس کا دورہ چتے اور گوشت کھاتے ہیں۔ غرضیکہ ندہب اور ثقافت کے زبردست اختلاف کی وجہ ہمارے لئے ایک علیحدہ وطن کی بنیاد تھہری، ہندو اورمسلم مجمی بھی ،کسی بھی وقت،کسی بھی مقام پر ندایک دوسرے ك قريب تص ندآ كي بي - بال، بطورايك مساير ك ہم ان سے اجھے تعلقات کے خواہش مندیں۔

اب آئیں صرف چند لائوں میں ویکھنے کہ ہندو رسم ورواج کے اثرات جارے دین پرس فرح پڑے۔ ہنددوک نے مندروں میں غیراملند کی بوجایات کی تو بعض

حفرت محمر مين 10% وشنوجي على مبيق حفزت آ دمٌ ہیں فتحتى حفزت خواميل ادر کلچک کا اتھروید قرآن ہے اور جگت کرو حضرت -0.3

مورت میں سنگ خارا کا ایک مندر ہے جس کا مہنت رجی لال ایک مندر تھا۔ ان کے مندر میں قلزم سروپ ٹائ کتاب کی بوجا ہوتی ہے۔ یہ لوگ پائ كبلاتے ہيں۔ يالوك كہتے ہيں كدكرش مباراج اور في ایک بی ہیں۔ پہلے کرش کے روپ میں جلوہ گر ہوئے، اب محر کے روپ مل عرب میں تمودار ہوئے۔ اس مذہب کا ایک راجہ اورنگ زیب سے لڑا تھا۔ قلزم سروپ نای کتاب میں 1875 شعریان کے جاتے ہیں۔ان میں اکثر عربی کے الفاظ میں جام مگر میں برسال ان لوگوں کا میلہ ہوتا ہے ان کے نام آج تک مندووانہ بیں سکے لال داس، دھنی واس وغیرہ حتم کے ناموں کے لو گول كدى تيمي يطية رب بي مران لوكول كامندوول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ یہ خود ہندو کہلاتے ہیں۔ پیر مثار في 1060 من بنترال علاقه مجرات عن بيدا ہوئے۔ ہندو کانی تعداد عی اُن کے مرید تھے ان کی تقنیفات شل سے، حلید مبارک، نورنامہ، ایمان مفصل جنگ نامه، طریقتی ، وفات نامه وغیره بین - بیه ہندو اور مسلمانوں کےمشتر کہ پیر تھے۔

ای طرح امام شاہی فقیروں کا ایک گروہ ہے جن ے سر پاؤں کا کچے بدہ ای نہیں مار فرضیکه مسلمان فقیروں درویٹوں نے بہت کچھ ہندو جوگیوں، سادھوؤں، پنڈتوں سے حاصل کر کے دین کوخلط ملط کر دیا۔ اب بھی جارے جامل فقیروں میں ہندووانہ طور طریقے کثرت ہے ملتے ہی اور جال عوام ان ہے بہت مسلمانوں نے قبروں کی یوجایات شروع کر دی۔ انہوں نے بھجن گائے، انہوں نے قوالی شروع کر دی۔ ان کے ساوهودُن، جو كيول، پجاريول كے مقالبے من جارے بال كُنْ متم كِ فقير، لمثك، عامل وجود شي آ مي اورقبرول كاكاروبارات وسيع بافيررواج ياكياكه برعلاق بلكه بركاؤل من كوكى ندكوكى قيرلوكول كى عقيدت كا مركز بن چک بے جہال ایسے ایسے غنڈے، مفرور، والل، شرابی، بیتلی، زانی، بهرویت بینے لوگوں کی عز توں سے کھیلتے اور اموال بر ڈاکے ڈالتے ہیں اور نام دین کا استعال کیا جارہا ہے۔ قبروں کے معالمے میں آئی اعجر مرى كى مولى ب كدكولى يوجيف والاي تبيل -

محراكرام صاحب رود كوثر كے صفحہ 151 ير لكھتے ہیں۔ دارالملک نامی کوئی فوتی سجرات کانھیاواز میں مر عمیا۔ آج دکن شراس کی تعمی سے زیادہ قبریں ہیں اور ہر جگہ مختقدین کا جوم ہوتا ہے۔ ای فقیری کے بہانے منے ہوئے بدمعاش فقیری کے لبائ علی رہم سنتے، سونے کی انگوفعیال استعال کرتے، واڑھیال چوٹیال ر کے ، علی ہو گئے ، بعث یے ، جر کے وم لگاتے کلیوں میں مست ساعڈوں کی طرح دعماتے مجرتے ہیں ۔مسلمانوں کی نام نہاد فقیری، درویشی میں ہندو دھرم اس قدرخلد ملط موكياك بيجان كرني مشكل موكى كه بندو كون بادرمسلم كون جنلع ايد كوتصبه مار برويس مولاتا نور داس مماراج ایک بزرگ تھے۔ (ام سے اندازہ لگا كيس) جو قادري كهلاتے تھے۔ستار بحاتے تھے مثنوي مونوی روی، دیوان حافظ، تلسی ادر کبیر کے اشعار کاتے رہنے تھے انہیں ہندو اورمسلمان شیو کا اوتار مانتے تھے۔ بیوس صدی کے سل عثرے میں زندہ تھے۔انہوں نے برارول مسلمانوں کو'' قاوری'' کی اصطلاح میں مرتد کیا۔ ایک مشہور شخصیت نے ہندوؤں کوہموا بنانے کے لئے أيك دفعه كهاتفار

جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ خبر بیجعلی پیر اور عامل تو کسی کھاتے میں شار کرنے کے قابل نہیں ہیں افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب سحیح اولیاءاللہ کے مزاروں براس تم کی خرافات کی جاتی ہیں۔مولانا عبدالجید سالک کے الفاظ می - ابتدائی فداہب سے جس کاتعلق ایک تاریخی حقیقت ہے کیونکہ ند بب اور جنسی جذبات ہی کی تسکین کا ذریعہ ہیں۔ یونان کے اپکورس، جمارت کے بلیھ سوامی اور رام مار کی کے لوگوں نے استداد جنسی بی کوشکر تعمت اور عباوت قرارد ياادر جب ندبب من تصور كاعضر ش<mark>امل بوا</mark> تواس كا تعلق "جنس" کے ساتھ اور بھی واضح ہو عمیا اور"ہمہ اوست' کے بروے میں خدا جانے جنس کی کیا کیا صور تیں جواز حاصل كركيس اسلام نے ديوداسيوں كا اوار واق بيدا نه مونے دیا لیکن حفرت واتا مجنج بخش، حفرت معین الدين اجميري، حضرت صابر كليري، شأه برى لطيف اور دوسرے صوفیاء کے مزاروں پر طوائفوں کا رقص و سرود اسلام کے اخلاق عالیہ کے باوجوداب تک جاری ہے۔

## أس بازار مين (صفحه 18)

لوگ اپنی عورتوں کو افرادتیہ دیوی کے مندر میں مردول سے افغالط کے لئے بھیج دیتے تھے۔ ان عورتوں کی چوٹی میں پھول گندھے ہوتے تھے۔ یہ غیر مردوں کی راہ بھی میں پھول گندھے ہوتے تھے۔ یہ غیر مردوں کی راہ بھی بھی جب کوئی عورت کی مرد کو پہند آ جائی تو وہ اس کی جھولی میں جاندی کا سکہ پھینک دیتا۔ دہ چار و ناچار اس سکہ کو تی تو اس کوفنر کی چیز تھول کر لیتی اور ساتھ ہو جائی۔ گر لوق تو اس کوفنر کی چیز سمجھا جاتا لیکن اسلام نے عورت کو ایک سے موتی کی محرق کی بھی عورت کو ایک سے موتی کی بھی عورت کو ایک سے می عورت کو ایک بھی موتی کی بھی ہے۔ حتی کہ اللہ تعالی نے کس عورت کو نبوت کے عہدے دے سے حتی کہ اللہ تعالی نے کس عورت کو نبوت کے عہدے رہی کی الزنہیں کیا۔ حالت نماز میں امام کے بھو لئے پر لقہ بھیل دے گئی۔ دو خاوند نہیں کر سکتی اگر خدانخو است عورت کر اللہ بھیل دے گئی۔ دو خاوند نہیں کر سکتی اگر خدانخو است عورت کو ایک سے اور قائل رتم تلوق کی موتی تو یہ منف نازک اور قائل رتم تلوق کی موتی کی بدتر بن جائی۔ اور قائل رتم تلوق کی موتی کی بدتر بن جائی۔

د اودای مندر میں گا عتی ہے، ناچ عتی ہے اور کی

المب میں فورٹ فوجی کے طور پر چین کی جا عتی ہے۔

اوران آٹھ دنوں میں زائرین کے لئے رومہ کی لڑکیاں

اوران آٹھ دنوں میں زائرین کے لئے رومہ کی لڑکیاں

مرابان عیش مہیا کرتی تھیں۔ یورپ میں کئی مسحی

فربانرواؤں نے فورتوں کو کسبیہ بنایا اوران کی آ مدتی ہے

میں لکھا ہے کہ سر ہویں صدی کے آغاز میں ہیں ہزار

میں لکھا ہے کہ سر ہویں صدی کے آغاز میں ہیں ہزار

میں لکھا ہے کہ سر ہویں صدی کے آغاز میں ہیں ہزار

می لکھا ہے کہ سر ہویں صدی کے آغاز میں ہیں ہزار

موا تھا کہ اس سے ایک درجن جنگی جہازوں کے مصارف

میں اسلام کہا ہیں ہے جس نے فورت کو نصف کا نئات سے تعیر کیا۔

پورے ہوتی شلیم کئے جش کی مخالفت کی مواس کی کوئی

اس سے حقوق شلیم کئے جش کی مخالفت کی مواس کی کوئی

میں مورک ہون کورت کو الفت کی مواس کی کوئی

میں مورک ہون کور اردیا اور بازار کسن کے تصور کوئی ا

copied From Web

د ما اور ان کے ول در مانح اسلامیت کے تصورے خالی ہو مکھے تو مسجی بند ٹوٹ ملے اور یہ بات میں بورے واو ق ے کہتا ہوں کہ عورت فحق کی جس منزل ہے بھی گزری ے اس کے ومد دار مرد میں اور صرف مرد۔ مرد نے عورت کو کھلونا سمجھا، چنانچہ مرد کی تعسی خواہشوں کے غلبہ کا نام بى فاتى بــ كولى عورت فاحشه مونا يندمين كرلى حتیٰ کہ ایک طوا نف بھی نسوائی حیا ہے تھی تہیں ہوتی ماسوا ان عورتوں کے جن کی عادت پختہ ہو کر فطرت بن حاتی

فخش کے ذمہ دار مرد ہیں، صرف ایک دومثالیں للاحظة فرما من: به

(1) ایک معلمه ناجا تزیر جنے کے جرم میں معطل کر دی تی۔اس کوفرانس کی وز ارت تعلیم نے اس بناہ پر بحال کیا کہ نکاح کے بغیر ماں بنمازیادہ جمہوری طریقہ ہے۔ (2) فرانس عی کے 127 ویں ڈویٹن کے کماغر نے دوران جنگ میں ایک علم نامہ جاری کیا جس کے

الفاظ برتغے۔ معلوم ہوا ہے کہ فوتی تحیہ خانوں میں بندو فیوں کے بچوم اور اجارہ کی وجہ سے سوار اور بیادہ سیابیوں کو شکایت ہے۔ ہائی کماٹر مورتوں کی تعداد پر حانے کے کئے کوشش کر روا ہے۔ جب تک یہ انظام تیل ہوتا بندوقجع ں کوہدایت کی جانی ہے کہوہ زیادہ وہراندر نہر ہا كري اوراني خواهات كي تسكين كے لئے عجلت ہے

ليني جب تك حريد حورتون كا انتظام نبيل موتا بابر ك مورتول ست كام جلائمي.

الله يعما مول كيا يكي ووتهذيب بيجو مارك مرول رِتموینے کی کوشش کی جاری ہے۔ قاصی عبد النخار كالفاء عي-

کمبار نے ایک فوہمورت آب فورہ بنایا لوگول

نے اسے جام صبہا بنالیا۔ کمہار نے ایک جام صبہا بنایا اور لوگوں نے اس کوآب خورہ مجھ کر سجد کی دیوار برر کھ دیا تو پر کیا اس ہے منی کی حقیقت بدل منی، پیالہ می جا ہے شراب بمردو جا ب زمزم عورت كولسى بنادو يا كمركى ملكه، جوجا ہے بنادولین ہر حال میں وہ مورت بی ہے۔

اسلام عورت كي بخور يين زمزم بمرنا عابتا ہمغربی تہذیب شراب۔ اب بدعورت کی بھیرت پر منحصر ہے کہ وہ ان دونوں جس کون کی چیز پسند کرتی ہے۔

## نا قابل فراموش

نذر نے کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا۔ قاری صاحب! میں نے رکھے سے ہوجھا کہ کیاتہ ہیں بھی اسپے کے برندامت اور شرم بھی محسوس ہونی یا کوئی الی بات کہ تمہارے همیر نے تمہیں جنجوڑا ہواور کوئی بات تمہارے ذ : كن ش جم الى مو؟

" پا**ن، نذیر! انسان خواه کتنا بزا گنهگار بی کیول نه** ہو آس کا حمیر اے مامت کرتا ہی رہتا ہے تا وقتیک مغیر بالكل عي مروه نه ہوجائے۔ رکھے نے كيا۔ "يوں تو ميري زندگی ٹی کی واقعات ایسے ہیں لیکن کچھ واقعات ایسے ين جو مجهے شايد بھي نه بھوليل جن ين ايك واقعاقو اجى حال تی میں چیں آیا اور اس واقعے کا حمیس بھی علم ہے۔ جب عظمی سے میں نے جنت کے ساتھ بدحیانی کی می۔ مہیں بت ہے کہ میں نے شدید غفے کے عالم میں اس دن مہیں مملی بار مارا تھاا ور جنت کورخصت کرئے کے بعد ش پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ مال رکتے مجھے انچھی طرح یاد ہے'۔ رکتے کی آواز بجرائی شاید اس ک آ محول مي آنوآ مح تعد ذراسمبل كركي لا. '' بچو بھا ایسے کاعزت میرے ہاتھوں ہے گئے گی ، میں بمحى تعبودنجى نبيس كرسكنا تغاراب بمى جسبهمى ججعه خيال آ تا بي ورو تكف كمز عده جائة جي- عمد يحويها

کوسوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں دے سکا تھا اور پھراس کی موت کے بعداس کی عزت و ناموں کو خاک میں ملا دیا۔ نذریا یاور کھ اگر تو نے عمراً جنت کے ساتھ بے حمالی کی ہوتی تو می تمہیں بھی زندہ نہ چھوڑ تالیکن تُو بھی میر ک طرح بے خرقا، میں نے سے پر پھر کی سل رکھ لی جب مل اینے آپ کوکوئی سرانددے سکا تو تنہیں کون ی سرا ويتابه اس واقعے كوميرانبيں خيال ش زندگي ميں بھی بحول ياؤل كا"ر ركفا حيب موحيا

قاری صاحب! جنت کے ذکر کے ساتھ ہی میرے سینے عمل ایک کیک می آتھی اور میری روح میرے جم کی محسن گیر میں کہیں سٹ کر رہ گئی۔ رکھا میری اندرونی کیفیت ہے بالکل بے خبرتھار ر کھے نے ایک مروآ ہینجی اور بڑے دروے کئے

وتت وہانے ہتے نہ آون جے سو زور لگائے كال بينهون جويال تنكه جادے كيول كر يجيال والية آ مے چل کر کھے نے بناما شروع کیا۔ ہندو جوگ کوایک دودھ یعتے بچے کی ضرورت تھی جے دوایے کی مل كے لئے اين كى ديوناكى بعينك ير حاما عابتا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی کی بچے اغوا کر چکا تھا اس دن میں ای کام سے نکلا ہوا تھا کہ دو پہر کے وقت ایک نو جوان نے عورت مجھے نظریزی میں نے اردگردنظر دوڑ ائی۔دور دور تک کسی ذی روح کا نام ونشان نبیس تفاد میں جب اس کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک اخبائی خوبصورت ابھی بالکل جوان لڑکی تھی، می نے اسے بازو ے پالالواورایک قریبی ورخت کےسائے میں لے گیا۔ میرے رویے ہے وہ بہت زیادہ سہم کی تھی۔ اس کی گود يش تن جار ماه كاخويصورت الركا تقار دكاركوسا من و يكركر مری شیطنت بوری طرح سے بیدار ہوگی۔ یس نے لاکا اس کی گود سے چین کردور بھینک دیاادی بالجراس سے

بدفعلی کی ادر پھرلڑ کے کے مندمیں اپنے مخصوص انداز ہے كيرًا مخونسا أور اسے كيڑے كے بنے ہوئے تھيلا نما تحکول میں ذالا ادرائے کندھے پراٹکا لیااور تیزی ہے امك طرف كوعلنے لكار

اجا تک و ولز کی بیلی کی تیزی ہے اٹھی اورشرنی کی طرح مجھ برحملہ آور ہوگئ لیکن ایک عورت ذات میرے لئے کوئی مسکدنہیں تھی۔ اس نے میرے کندھے پر لکھے ہوئے تھلے کودونوں باتھوں سے پکر لیا۔ می سمجما کہ ب كزور عورت كيا كرعتى بيكن اس كي كرفت اس قدر تخت تھی کہ میں حیرانی کے ساتھ ساتھ بریشانی میں متلا ہو حمیا۔ یہ دنیں اس میں اتن طاقت کہاں سے آھئی تھی۔ عل فے كانى زورة زمائى كى ليكن كامياب ند موسكا۔ مجھے ایی طانت به جوگهمند تهاوه کافور بهوگیا ـ ساته ساته وه رو بھی رہی تھی اور ب<mark>ار</mark> پار کہہ رہی تھی میرا بچیہ مجھے واپس کر و باس كے بغير من مر جادك كى۔ بچھے جلدى بھى تقى كركبيل كوئى رابيرندآ جائے۔ جب مي في مجما ك عورت کے جیتے جی میں بیچ کوبھی نہیں لے جاسکوں کا تو میں نے اپنی جب سے تیز دھار جاتو تکالا اورعورت کے پید میں کھونے دیا۔ اس کی زیردست جیخ تکی اور پھر زعن پر کر کر زین لگ۔ عن تیزی ے اپن مزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو گی کے پاس پینی کر نیے کو تھیلے سے ما برنكالا تويدد كيه كر مجهي بهت افسوس بوا كراز كامر جكا تعا-نذیراجنس ہندو جوگی کی کزوری تھی اس کا ذہن ہر وقت شيطاني منصوب بناتا ربتا تعا اور مجه برتو عورت سوار ہو چکی تھی۔ میں ایک بہکا ہواانتہائی طاقتور جوان تھا۔ ہم ہروقت اورت کے بارے میں موج تھے۔ایک دن مندو جول مجھے کہنے نگا رکھے کہیں سے سات آ تھ سال کی خوبصورت از کی اغوا کرے لا۔ عمل نے اس سے بوچما۔استاداس کا کیا کرے گا؟ کہنے لگار کھے تہمیں پہ نبیں لڑ کیاں بارہ تیرہ سال کی عمر میں جوان ہو جاتی ہیں۔

میں اے اپنے کسی سیوک کے پاس چھوڑ دوں گا اور جب وہ جوانی کی سرحد میں پنچے گی تو میں تمہیں عورت کے بارے میں ایک ایسا راز بتاؤں گا کہ تو اس کو پہلے نہیں بیانتا ہوگا۔ میں نے جوگ ہے اس راز کے متعلق پوچھا تو نچھے ہیں وچیش کے بعد اس نے بتا دیا (معلقاً میں اس راز ہے یہ دونیس افعار ہا۔ راتم)

یدا ہوگیا تھا۔ میں کوئی ہی بالغ لاکی انوا کرسکا تھالیکن وہ رازکسی تابالغ لاکی کوئی ہی بالغ لاکی انوا کرسکا تھالیکن وہ رازکسی تابالغ لاکی کوائی گرانی میں جوان کرنے سے کم سکا تھا۔ لبنا میں گرانی میں جوان کرنے سے جامع گاؤں میں مطلوبلاکی مجھے نظر آ گئی۔ میں نے اچھی طرح سے مصوبے کو مملی جارت کی ایک میں دہت پر اپنی منصوب کو مملی جارت ہیں اور مناسب وقت پر اپنی منصوب کو مملی جارہ پہنانے کے لئے سوچنے لگا۔ جب میں گاؤں سے باہر نظا تو ایک اور فقیر میر سے ساتھ لی گیا۔ رہا ہے جوامی گاؤں سے بھی ما تھی کروائیں اپنی فوگل پر جا جا تھا۔ اُن جی خواک و ایک ما تھی کروائیں اپنی فوگل کی بر جا بی ایک کوئی ذات و نیرہ ہوگی۔ بدلوگ متا کی لوگوں رہا ہے جسب نسب اور اُن کی نا ندائی عاوات و دوایات سے واقف ہوتے تھے۔ جسے ہمارے ہاں میرائی لوگ ہوتے ہیں۔

نے مقتولہ عورت کا پیٹ جاک کر کے پکر کو ڈکال لیا تھا۔
''اچھالیکن پولیس نے کوئی اعتراض نہ کیا ؟''
''پولیس نے اعتراض کیا کرنا تھا بھلا ایک مردہ
عورت کا پیٹ جاک کر کے ایک جان کو بچا لینے ش پولیس کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ گاؤں کے سولوی صاحب نے بھی اجازت دے دی تھی مجرگا ہوں کے بااثر لوگول کے بھی اجازت دے دی تھی مجرگا ہوں کے بااثر لوگول کے بھی انے سے معاملہ رفع وفع ہوگیا''۔

"الشد لوگوا وہ طورت اس نرقل کیا اور کیوں؟"

"الشد لوگوا وہ طورت اس نرقل کے باپ کے ساتھ اللہ آئی تھی اور پھر کی طرح اس کے گھر والوں کو پید چل کیا کہ وہ فلال گاؤں میں ہے۔ اس طورت کا گاؤں میہاں ہوگا۔

می تھوڑ انہی ہوا تو سو کوں ہے کی طرح کم نہیں ہوگا۔

انہیں کی طرح اطلاع کل گئی وہ آئے اور دن دیہاڑ نے تی کر کے فرار ہوگئے اور خود مدی بن گئے کہ جماری لڑکی کو افوا کر کے فرار ہوگئے اور خود مدی بن گئے کہ جماری لڑکی کو افوا کر کے فوا کو اس نے تی کہ کا اقرار کر لیا لیکن اس نے انکاد کرتا رہا۔ آخر پیلیس نے اس آخری کو پڑتے لیا۔ آخر پیلیس نے تی کا اقراد کر لیا لیکن ایس اس نے تی کی کر پیلیس نے تی کا اقراد کر لیا لیکن دیا"۔

دیا بعد جی آئے تی کا میں جو نے کی جہ ہے اے کہ کی کر دیا"۔

دیا بعد جی آئے دی کون تھے جنہوں نے لڑکی کو گئی کیا؟"

اورجب میرے یو چھنے پراس نے گاؤں کا نام بتایا تو جرت سے میری اوپر کی سانس اوپر اور نینچ کی نینچرہ گئا۔

(بدیر اسرار اورشرمناک داستان جاری ہے)

# 03

#### نازبيلياقت

اگر میں غیر کے عیب و ہنر کو دیکھتی ہوں تواس سے پہلے میں اپنی نظر کو دیکھتی ہوں قیاں کے لئے اب کیا رہی ہے تنجائش خر کو سنتی ہوں خر کو دیکھتی ہوں بنائے جاتے ہیں مس طرح خواف مٹی سے و يکھنے کو ميں اس کوزه گر کو ديکھتي ہوں كوئى اثر نبيل آتا نظر دعاؤل ميل تو پھر وعاؤں سے خالی اثر کو دیکھتی ہوں بیمر بلندی ترے عاشقوں کی یونمی نہیں جبيں به آج بھی میں خاک دَرکود يمتى ہوں بہت غرور تھا اس کو وطن برتی بر کہیں بڑا ہوا اب اینے سرکو دیکھتی ہوں نازیه دشت میں دیوار و دَرنبیں ہیں تو کیا يهال بمي سنرهٔ وبوار و دَر كو ديمنتي مول

Digitized by Google

میں نے توجمہیں شروع میں ہی معاف کردیااور وعدہ معاف بتایا تھاتم نے اللہ کی مقدس کتاب برصف کے کرجموث بولا۔ خداجمہیں معاف نہیں کرےگا۔



جوائی کے ابتدائی دور میں ہر فض کے سینے میں جوائی جذب کا ایک طوفان موجزن ہوتا ہے۔ اس دور میں آ دی بہت حماس ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جذبات سے لبریز خیالات کو رات سونے سے پہلے ایک ڈائری کے صفحات پر مطل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مشاہدات ڈائری کھنا دن میں چیش آنے والے اہم واقعات اور اپنے مشاہدات ڈائری کھنا ہوں کا بھی معمول رہا ہے۔ لاک بایری اور تزک جہا تحری میں ان بادشاہوں کا بھی معمول رہا ہے۔ لاک بایری اور تزک جہا تحری میں ان بادشاہوں نے جو واقعات قلمبند کے وہ آج تاری کا اہم حصد بن چی بیرے

میری جوانی تحریک پاکستان میں حصر لیے،
قائدا مظم اور پاکستان کے تعرب اگاتے گزری اس دور میں بھی
کے نوجوان جذباتی کم اور بیای شعور زیادہ رکھتے ہے۔
بیکا مہ خزر دور تھا۔ میں نے جوانی کے اُس دور میں بھی
ڈائری نہ کھی تھی لیکن اب روزانہ چیش آنے والے
واقعات اور اپلی معروفیت کو ڈائری میں لکھتا میرا فرض منعمی تھا جوسرکار کی جانب سے ایک پولیس افسر ہونے کی
حیثیت سے جھے پر عائد تھا۔ میری مراد پولیس افسر کی
حیثیت سے جھے پر عائد تھا۔ میری مراد پولیس افسر کی
''ڈائری'' سے ہے۔ اسے عرف عام میں' جمنی'' بھی
کے بیں ۔کی مقدمہ کی تعیش کرنے والے پولیس افسر
پر لاازم ہے کہ سارے دن کی روکھاداور تفیش کی تفسیلات
روزانہ میں میں کھے۔

فالبا برسال 1962ء کی بات ہے۔ تبرکا مہینہ تھا۔ ون کو آ قاب خوب چکٹا اور دات ہوتے ہی موسم خوشکوار ہو جاتا۔ میں افوا کے ایک کیس کی تفتیش کر رہا تھا۔ اس دات اپنے کرے میں بیٹھا میں دریتک اس کیس کی ضمنیاں کمل کرتا رہا۔ دات کا ایک نئے چکا تھا۔ میں کام مکمل کرکے کمرے سے لکلا اور تھانے کے وسیع وعریف صحن میں سے گزرتا ہواری گیٹ کی جانب جرد کے

کرے کی طرف بردھا۔ سیاہ کالی رات تاریک آسان،
پورے تھانے پر سکوت طاری تھا۔ یہ جاندگی ابتدائی
تاریخیں تھیں۔ میں نے محرد کو بتایا کہ میں گھرسونے جارہا
ہوں۔سارے دن کا تھکا ہوا ہوں، بلا خرورت جھےمت
بلانا۔۔۔۔ پھراس کو چند ضروری ہدایات دیں ادر گھرجاتے
ہی بستر برڈ جر ہوگیا۔سارے دن کی تھکا دے، تھوڑی ہی
دیر میں ممیں مجری نیندسو کہا۔

میری دہائش ایک سرکاری کوارٹر میں تھی جو تھانے کے ساتھ ہی تھا۔ تھانے کے اعدر سے بھی میرے کھرکی جانب ایک راستہ تھا۔ قریب چار بج راستہ میرے وردازے پر دستک ہوئی۔ میں نے نیند کے عالم میں ہی پوچھا۔''کون ہے اس وقت؟'' میری آ واز میں خصداور ناراضی تھی باہر کچھ دیر خاموثی رہی۔ میں ایک بار پھر غصے

"جتاب لی واردات ہوگئ ہے"۔ بہ تھا شررکی آ داز آئی۔

عام حالات میں محرمیرے اود لی کو رپورٹ دیا کرتا تھا اور ارد لی فیصلہ کرتا کہ جھے اطلاع دینی ہے یا نہیں ۔ مگر یہ قل کی واردات تھی اس لئے وہ خود اطلاع دینی ہے یا دینے آیا تھا۔ فورا اس حالت میں تھانے آئم کیا۔ دوآ دی محردے کرے میں اس حالت میں تھانے آئم کیا۔ دوآ دی محردے کرے میں بیشے تھے۔ ایک کو میں جانا تھا۔ اس کا نام شرف الدین خان تھا۔ قمان تھا۔ دوسرا آدی کوٹ شامسوار خان کا چوکیدار رہے وال بستی کا جوکیدار

"میری چی اور بھادج کوٹ شاہسوارخان میں آل ہوگئی میں" ۔ شرف الدین خان نے تھبراہث اور خوف سے بعر یور لیج میں بتایا۔

'' کیے بُواان کا قل؟''میں نے ماتھ پر تیوریاں ڈال کر یو جما۔ جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ سروس کی تھی۔ ان میں فرض کی وہ لگن موجود تھی جو انگریزوں کا طرع انمیاز تھا۔ انگریز کے دور میں قبل اور ڈاکہ زنی پڑے تھیں جرائم تھانہ انچارج کے لئے لازی تھا کہ ایک واردات کی تفتیش فورا شروع کرے اور پر ہے کی نقل ڈی ایک کی اور ایس پی کو جلد از جلد ارسال کرے۔ ایک وارداتوں کو ہم تبیش رپورٹ کیس کہتے ہیں۔فورا پوری مشیری حرکت میں آ جائی۔ انگر پڑ ڈی ایس کی اور ایس کی خود موقعہ واردات پر

بہتے جائے تھے۔ میں نے چوکیداری فراہم کردہ معلومات پر اکتفا کرتے ہوئے پر چد درج کر لیا ادر آخر بیں کھا کہ حرید تفسیل نوکرانی بتا تکتی ہے۔ ہیں نے محرر کو واروات کی اطلاع اعلیٰ افسران کو مجوانے کا تھم دیا اور خود ایک ہیڈ کانٹیسل ادر جار کانٹیبلول کا ہمراہ بادردی موقعہ واردات

پردوانہ ہوا۔

کوف شاہ سوار خان کونچ تک سورج کی سرخی اس کو ایری ساہ سوار خان کونچ تک سورج کی سرخی اس کو ارد کر الدین خان کے ہمراہ آل گاہ بیل واخل ہوا۔ یہ پخت اینوں سے تعیر شدہ ایک وسیخ مکان تعال ورواز ہے بیل داخل ہوتے ہی دائور می تھی جس کی جی گئی ۔ یکچ کن بیل کو بری لپائی بری نفاست سے کی گئی ۔ یا جس ہاتھ سرحیاں تعین جو دیوری تعین جو دیوری کی اس کے دالان تعال اور ایری تعین ہو کہ ایک برایک مورت کی خون آلود لاش است پری تھیں۔ ایک پرایک مورت کی خون آلود لاش سے بری تھیں۔ ایک پرایک مورت کی خون آلود لاش کی حصت پر جانے والی سرحیوں کے شروع میں آیک برایک مورت کی خون آلود لاش کی حصت پر جانے والی سرحیوں کے شروع میں آیک بیاس وافر میں ایک بیاس وافر میں ایک بیاس وافر کی میں ایک بیاس وافر کی میں ایک تعین والی تعین واقی کی جس کے آس

''چوکیدارے پوچھ لیں، میں اپنے گھر سور ہاتھا کہاں نے آ کر پیمٹون خبر سنادی''۔ چوکیدار نے بتایا کہ وہ کوٹ شاہسوار خان میں معمال سے میں میں تراس سٹرانس سے کی ط

چوکیدار نے بتایا کہ وہ کوٹ شاہسوار خان میں معمول کے پہرے پر تھا کہ پٹھانوں کے کھر کی طرف سعمول کے پہرے پر تھا کہ پٹھانوں کے کھر کی طرف سے ان کی تین و پکار من کروہ چند دوسرے لوگوں کے ہمراہ جوشور من کر جاگ اٹھے تھے، ان کے کھر کی جانب دوڑا۔ دوآ دمیوں کو پٹھانوں کے کھر سے نکل کر بھا گئے ہوئے دیکھا۔ اُس وقت اندھیرا تھا اس لئے دہ آئیں پیچان ندسکا۔

میں نے شرف الدین فان اور چوکیدارے کہا کہ
کوئی دشمن یا کسی پر شک ہولو بتاؤ کر دونوں نے لاعلی کا
اظہار کیا۔ واقعہ کی تفصیل جاننے کے لئے میں نے
چوکیدار کو حریدا۔ اُس نے صرف اٹنا بتایا کہ شورس کر
جب وہ دوسرے افراد کے ساتھ گھر کے اغد داخل ہوا تو
وہاں دو لاشیں پڑئی تھیں۔ کمر میں کوئی مروشین رہتا۔
صرف دو ورتیں جو ماں بٹی ہیں اور ایک تیرہ چودہ سالہ
نوکرانی رہتی ہے۔ کسی کی تفصیل وہ لاکی بتا کتی ہے۔

لو الراق رہی ہے۔ اس صفیل وہ اولی بتا علی ہے۔

نہ کی ہے وشمن نہ قاتلوں کا طیہ نہ ہی واقعہ کی ایف آئی آ را کیے مشکل مرحلہ بن کیا۔ عام طور پر تھانیدار جائے وقوعہ کا معائد کرنے اور کوابوں سے تعمیل جائے گئے بعد پر چہورج کیا کرتے ہیں تا کہ مقدے کا جالان کمل کرنے ہیں آ سانی رہے۔

ادھوری اور کر ورایف آئی آر پر بننے والے کیس سے طرح کا وکیل فائدہ اٹھا کر اپنے مؤکل کو بری کروالیتا ہے۔

کوٹ شاہسوار خان تھانہ سے آئی تھی کی ورشال کی کا نہ اور شال کی کا جانب واقع تھا اور سارا راستہ کیا یکا تھا۔ موقع ملاحظہ کرنے جانے جی بیا تھی سے مقتمان نہ تھا کہ آئے جی بعدائیف آئی آر تحریر کرنا اس لئے ممکن نہ تھا کہ آئے جی وجودہ سال کے آئے جی وجودہ سال کے گئی نہ تھا۔

copied From Web

ہوئے تھے۔ اُس وقت وہ سارے على افسر زندہ تھے

ضربات تعیں۔ بورجی عورت کوصرف جار دار جاتو کے کے تھے جن میں تین وار سے میں تھے، دوسری عورت پر زبادہ دار پیٹ اور بشت پر کئے گئے تھے۔

میں نے صحن کا بغور جائزہ لیا۔ وہاں ایک تھری ناٹ تھری کن کا کارتوس پڑا ملا۔ پیشاید فائر نہ ہو سکا اور مس ہو میں تھا۔ صحن کی لیائی کی جاتی تھی اس لئے وہاں کوئی قابل ذکر کھرانہ لا محن کے بائیں جانب مجھلے کمرے کے ساتھ سات نے او <mark>کی و بوار تھی۔</mark> اس د بوار کے باس کور کے بطے ہوئے ایکوں کی راکھ بڑی تھی جس بروائي باؤل كاليك كرابرا صاف قار برب خال میں طرم تعداد میں تین تھے۔ ود وردازے کے راستے بھامے اور تیسرا و بوار بھلا تک کر بھام تھا۔ د بوار بر کے سے کے نشانات واضح تھے۔ یاؤں کا پرنشان دھے ہم كمراكبتية بين نليث شوز كانفااور تازه تفايه

مل نے کوئی کو بلا کر کھرا دکھایا اور دو کالشيلول کے ہمراہ اے کھرے کے پیچھے ردانہ کردیا۔ محترم احمریار خان صاحب کی کہانیوں میں آپ کھرے اور کھو جی کے بارے میں کافی تغییلات پڑھ کیے ہیں۔ میں نے اس کھرے کا مولڈ بھی تیار کرلیا۔ باؤں کے نشانات جو ذرا ممرے ہوں ان میں طاسر آف بیرس کامحلول وال کر تعوری دیر بعد ویکسین تو محلول جم کر سخت ہو جا تا اور كمرے كے ساتھے من يورا وصل حكا ہوتا ہے۔ طزم كى شاخت كرنے من يهمولد مدوكار تابت موتا بيد من نے ابھی تک قل کے حرکات کے بارے میں کوئی ہو جھ م کھے نہ کی تھی۔ میں سب سے پہلے موقعہ واروات بر طزموں کے جموڑے ہوئے سراغ باریک بنی سے جمع کر ليهاضروري مجمتا تغاب

ڈ پوڑھی محن اور والان کا جائزہ لیتا ہوا میں سامنے كے بوے كرے من جلا كيا۔ وہاں كے ايك جاريا في مى جس يربستر بجيا ہوا تھا۔ دوسري طرف چند جھوٹے بزے

مندوق لوہے کی بری منی پر رکھے تھے۔ میں نے صند د توں کا باری باری معائنہ کیا۔ بہ تعداد میں یائج تھے۔ دو پرتفل پڑے تھے۔ ہر چزنحبک حالت میں تھی۔ قاملوں نے کسی چیز کونہیں چھیڑا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ چوری یا ڈاکے کی واردات نہیں بلکہ طرموں کا مقصد صرف ان عورتوں کوئل کرنا تھا۔

كرے كے معائنے كے بعد مل محن ميں لاشوں کن ''مرگ ربورث'' (Inquest Report) تیار کرد با تھا کہ کھوجی اور اس کے ہمراہ جانے والے کانشیبل واپس آ مئے انہوں نے بتایا کہ گاؤں کے بالکل ساتھ راجماہ (چیوٹی نہر) ہے۔ یہاں ہے راجماہ تک کمراملاہے۔ راجاه کے دوسرے کنارے براو فی محاس ہے جس میں مران مشکل ہے۔ جہال کھاس فتم ہوتی ہوہاں سے زم می والی زین شروع ہوتی ہے۔ کھوجی کھرا تلاش کرتا راجباد کے دومرے کنارے پر پہنچالیکن زم مٹی پر بے شار ومور ومر مر مر مر سے تھے۔ کموجی نے محل کہا کہ مزم تعداد این تین سے کوئی نے اسے مثابدے اور تجربے کے مطابق بربھی بتایا کہ تیسرا لمزم جس کا کمر اایلوں کی را کھ يرملا تفاوه وبوار بجلاتك كريميلي كميتول مين بماكمتا ربا بحر راجباه من اتر اادر دوسري طرف اس كا كمر ابالكل غائب تھا۔ ہاتی وو کھر ہے بھی فلیٹ شوز کے تھے۔میرا خیال بیہ تھا کہ ازمول نے راجیاوے نکلتے وقت دھوکہ دے کے لئے فلیٹ شوز اتار کر دوسرے جوتے مکن لئے ہول

یں نے گاؤں کے نمبردارے کہا کہاس محر ک نو کرانی کے لے آئے۔ واردات سے اب تک نو کرانی نمبردار کے محر میں تھی۔ وہ أے اپنے ساتھ لے آیا۔ أس كا رنگ خوف ہے پيلا پڑم ہا تھا بلكہ دہشت كى وجہ ہے تیز بخار میں پینک ری تھی۔ تیرہ سال کی تو دولز کی محی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ٹوکرانی کے copied From Web

نارال حالت مي آفكا اتظار كرتا- من في اساب یاس بھاکر بیارکیا اوراس کے ساتھ اوھراُدھرکی باتھی كرنے لكا۔ بندرہ بيس منك كى محنت كے بعد وہ بورى طرح نار ال تونه ہوئی لیکن میں نے اُسے اس قابل کرلیا تھا کہ واردات کے بارے میں بیان دے سکے۔

اس نو کرانی نے بتایا کے محن میں وہ اور بوڑھی عورت (رحت بي بي) ساتھ ساتھ جاريائي بچيائے سور ہي تھيں۔ وْيُورْحِي كَ حَبِيت بِررحمت نِي نِي كَي بَيْ صَبِيم سوري تحي\_ برة مدے میں لائنین جل رہی تھی۔ آ دھی رات کا وقت تھا كمين آدمي ديوار ماندكراندر آئے۔انبول نے منہ ير وْهائ باعده رکھ تھے۔ نوکرانی نے بتایا کہ دوآ دی جن کے باتھوں میں جاتو تھے، رحت نی لی کی جاریائی کی طرف بوسع ایک آ دی سر بانے اور دومرا تھے کی طرف كمر ا ہو كميا۔ تيسرا آ دى جس كے ہاتھ بيل سوا تھا تھوڑى دورایک سائیڈ بر کھڑار ہا۔ آ ہٹ من کروحت ٹی لی جاگ اتھی۔اُس نے ہاتھ جوڑ کران ہے منت ساجت کی کہ جو کچھ لے جانا جاہج ہواندر کمرے میں صندوق بڑے ہیں لے جاؤ۔ سر ہانے والی سائیڈ پر کھڑے آ دی نے عاقو کے دوقین وار رحمت نی بی پر کئے۔رحمت بی بی کی مج نگل ۔ مال کی آ واز من کر جہت پر سوئی ہوئی تھیم نے آ واز دے کر ہو چھا، مال کیا بات ہے؟ سر بانے والے آ دی نے اس دوران ایک اور جا قورحت نی لی کو مارا۔

ووسري محج من كرهميم مان كوآ وازين و جي سيرهيول ہے نیچ اتری۔ دونوں آ دمی لیک کرمٹر حیوں کی دونوں سائیڈول پر ہو گئے۔ جو تی قسیم نے آخری سیرمی پر یاؤں رکھاونوں نے اُس برحملہ کرویا اور جا توؤں کے کئی وار کئے مصیم کی عمر جالیس سال کے لگ بھک تھی۔ جا قو لکنے کے باوجودوہ ایک آ دی سے معم کھا ہوگی۔ دونوں في هميم كوز بين يركراليا اورسلسل طاقو مارت ري لاک نے بتایا کہ جب وہ رحمت نی نی کو مارر ہے تھے تو وہ

دم سادھے بحص وحرکت بری ربی لیکن انہوں نے حمیم برحملہ کیا تو وہ ہت کرے ڈیوڑھی کی طرف بھاگی۔ ان میں سے ایک آ وی نے دور کرائری کو پکڑ لیا اور کرون ے اٹھا کرز مین بردے چھا۔ لڑکی بے ہوش ہوگئے۔ قاتل سامنے والے کرے میں طلے گئے۔ اڑکی کو ڈرا سا ہوش آیا۔وہ در دازہ کھول کریا ہر کو بھا کی اور زور زور سے چیکی چلائی۔شورس کر دو قاتل تھبرا کر تھلے در دازے ہے باہر کو بھائے۔ اتن دریش جو کیدار اور دوسر سے لوگ لڑکی کا شور س كرادهر آ محے -ايك لمزم ابھى اندر تعا- أس كے ياس بندوق تحی لوگوں کو دروازے کی طرف بڑھتا و کمھے کراُس نے اس ست فائر کیا جومس ہو گیا۔ اس دوران وہ و بوار ميلانگ كر بھاگ كيا۔

میں نے لڑکی کے بیان میں سے بات دانستہ چھوڑ دی كة تكول في و هافي بالده ركم تعر مجم ع كدار نے تھانے میں یہ بات بتائی تھی لیکن میں نے جان بوجھ كرايف آني آرجي به بات جبيل للمي عي-

یہ ایک اعدما مل تما جے آپ Blind Murder می کہ کتے ہیں۔اس طرح کے کیس ہولیس كے لئے نمایت محدوموتے میں جہال قاتلوں كوندتوكسى نے پیچانا مو، نہ علیہ بتایا مواور نہ بی کوئی دوسرا شوت میسر

مجھے یقین تما کہ ٹی قاتلوں تک ضرور کانچ جاؤں کا۔ بیرا تجربہ ہے کہ بحرم کتابی ہوشیار اور میالاک کیوں نه موموقعه واروات يركوني ندكوني سراغ يانشاني ضرور محموز جاتا ہے۔ آج کل کے تھانیدار جوسفارش کے بل ہوتے ر محكد يوليس من بحرتى مورب بين اوراي كام من مہارت ماصل کرنے کی بجائے ان کی تمام تر توجدر شوت اورحرام خوری بر مونی ہے۔ پولیس اکیڈی میں ان کی تربیت کا معیار ناتعی موتا ہے۔ انہیں آسان ترین کیس النيش كے لئے ديا جائے تو يہ جرموں كا سراغ لكانے ك بجائے ساری توجہ ایسے شواہر اکٹھے کرنے پر رکھتے ہیں دے۔ میں نے فہ جس سے میات کر مگیں کہ دوقوعہ ہوا ہی نہیں اور مدعی کا مقتولوں کے قرب جمونا پر چہ خارج کیا جاتا ہے۔ یا چر مدکی کو کہا جاتا ہے کہ میں سوکر السے مرموں کی نشاند ہی خود ہی کرے۔

ایسے مرموں کی نشاند ہی خود ہی کرے۔

تیسرا قاتل جو د

قار من کو کچھ عرصہ قبل الا ہور کے تنجان آباد علاقے اسلام بورہ جی ہو کے والے قبل کا واقعہ یاد ہوگا جس جس میں دن دیہاڑے ایک بی گھرے تیرہ افراد کو بدردی سے دن کے کر دیا گیا تھا۔ ایک بی داردات شیخو بورہ جس بھی ہوئی تھی۔ ہماری بولیس جدید ترین میولتوں کے باوجود ہیں تھی اس کا تھی ہم میرا خور کی سرائے نہیں لگا تھی۔ میرا میسین ہے کہ ایما نداری سے تعییش کی جائے تو بحرم کی میرا میں میں تا نون کی گرفت سے نہیں فائ سکا ہے۔

میں نے نوکرانی کے بیان میں تکھا کہ میں قاتلوں کو شاخت کرعتی ہوں۔ میں نے قاتلوں کا حلیہ بھی قاتلوں کا حلیہ بھی عام سے الکھا۔ یہ بھی تلکھا کہ انہوں نے کندھوں سے بھی انکائے ہوئے۔ مجرے کے خدو خال اور رنگ میں نہ لکھ سکا۔ بیا تات سے قادم نا ہو کر میں نے لایں پیسٹ مارٹم کے اللے روانہ کردیں۔ میرے فری الیس تی صاحب بھی وہاں آ چکے تھے۔ انہوں نے ساری کارروائی میں موقع با حظہ کیا۔

"چوہری ظہور!" انہوں نے کہا۔"یہ کیس تہارے لئے ایک چینے ہے۔ ویکھتے میں تم اس میں کیا کرتے ہو"۔

شی نے قاتوں کا سراغ لگانے تک دیں قیام کا فیصلہ کر لیا۔ نبردار نے میرے لئے عارض رہائش کا انتظام کر دیا۔ میں ساری رات کا جاگا ہوا تھا، میں نے حسل کیا تھر ناشتہ کیا۔ ای دوران تھانے سے میرااے الس آئی آ گیا۔ میں نے اسے ضروری ہدایات دیں اور کہا کہ میں سونے لگا ہوں۔ دو کھنے بعد جھے جگا دے اور اس دوران جو کام میں نے اس کے ذے لگایا ہے وہ کر اکاروران جو کام میں نے اس کے ذے لگایا ہے وہ کر المحالیات میں کے اس کے داران جو کام میں نے اس کے ذے لگایا ہے وہ کر المحالیات میں المحالیات دیں ا

دے۔ میں نے نمبردارے کہا کہ جب میں سوئر اٹھوں تو متت لوں کے قریبی عزیز بہاں موجود ہوں۔

میں سوکرا ٹھا تو اے ایس آئی نے رپورٹ دی کہ تیسرا قاتل جو دیوار پھانگ کر بھاگا تن اُسے دیوار کی دوسری جاگا تن اُسے دیوار کی دوسری جانب سوئے ہوئی کے مقامکر دو پھان ہیں نہیں۔ میں نفیش میں نہیں۔ میں نفیش کا آغاز نے مقتولوں کے قریبی رشتہ داروں سے نفیش کا آغاز کیا۔ سیخنس کیا۔ سیاس سے پہلے شرف الدین خان کو بلایا۔ بیخنس میرے پاس ایک بار اینے ٹرک کے چوری ہونے کی میرے پاس ایک بار اینے ٹرک کے چوری ہونے کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ یہ کمزور اور ہزدل خنس

''رحت بی بی میری چی تی '' شرف الدین خان فی میری پی تی تی '' شرف الدین خان فی میری پی تی تی '' شرف الدین خان کی شادی میرے بعائی تطب الدین خان سے بوئی جو کو شار وار او حاکم شی رہتا ہے۔ شادی کے کی سال تک فیم شی تدرتی تعقل ہاور وہ بھی بھی اولا و پیدا ندکر سولیاں تعیل والد پیدا ندکر سولیاں تعیل والد پیدا میں کی خیم کا برا آ پریشن ہوا تھا۔ اس کے بید میں کی جی سولیاں تعیل والد پیدا میں اولا و پیدا میں کی جی میں کی خیم کا برا آ پریشن ہوا تھا۔ اس کے بید میں کی جی سولیاں تعیل والدی سے بید سے نسوانی اعتماء می تکال دیتے میں کی سے کے بید سے نسوانی اعتماء می تکال دیتے سے کی عرصہ بعد قطب الدین خان نے دوسری شاوی کی مال کے ساتھ دوری تی تی گئی مال کے ساتھ دوری تی تی گئی ۔ ۔

قتل کی خرین کران کے دوسرے دشتہ وارجی اکتفیہ ہورہ بتے۔ میں نے اپنے طور پر ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ میں وہ مختفر آ پ کو سنا ویتا ہوں۔ اگریزوں کی افغانستان کے حکر انوں سے بنگ کے دوران چند محمیکیداروں نے اگریزی فوج کو اسلحہ اور راثن سپلائی کیا تھا۔ اس جنگ کے خاتمہ کے بعد ان محمیکیداروں کو نوازنے کے لئے انگریز سرکار نے ان کو محمیکیداروں کو نوازنے کے لئے انگریز سرکار نے ان کو

پیکش کی کدوه معمولی عوضات برز مین الاث کروالیس-ان محکیداروں میں ایک ماجمی خان بھی تھا۔ ماجمی خان نے اس موقع براینے ایک برانے دوست شاہسوار خان کو جو پولیس سب انسکٹر تھا، ترغیب دی کہ دہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔شامسوارخان سب انسکٹرنے ماجمی خان کی سفارش ہے چندمر لع زین الاے کروالی اور اس طرح مەجكە كوث شامسوار خان كېلانے كى \_

بعد میں شاہسوار خان کے دوسرے رفتے وارمیانی افغاناں ضلع ہوشمار پورے اجرت کر <mark>کے یہاں</mark> آباد ہو محظر رحت لى في اورهيم شاسوار خان كى وراهت مي حصددار تعیں \_رحمت بی لی گی اولاوٹرینه نه ہوئی \_ مال بی<mark>ٹی</mark> کی موت کی صورت میں ان کے جھے کی حائداد شرف الدين خان اور اس كے بھائى قطب الدين خان كولل جانی تھی۔ یول کا ایک قوی محرک تھا۔ میں نے ووٹوں بمائيوں كومشتبه بنماليا اور ان كى خفيه محراني شروع كروا دی۔ ایکے روزمعتولوں کے قل تھے۔ ان کے رشتہ دار دُور ورازے آئے ہوئے تھے۔ ہرآ کھ افکار تھی۔ لوگ تاسف کا اظمار کرتے، جتنے منداتی ماتیں۔ ہمخض ایل عمل کے مطابق قل کاشبہ کی نہ کی برکردہا تھا۔ س نے قرآن خوانی کے دوران این مخر إدهر أدهر پھیلا ديتے تے۔ ایس بی ساحب می قل خوائی کے موقع برآئے۔ انبول نے بذات خود واردات می دلیسی لی اور مخلف موالات محم سے کئے۔ می نے ایس فی صاحب کو یقین و بانی کرائی کہ ش بیال سے کچھ حاصل کرے عی اٹھوں گا۔ اگریز کے دور میں جہاں کل کی واروات مو جاتی علاقه تمانيدارموقع برعى ذيره جماليتا اور جب تك مجرمول كاسراغ ندملتاومان موجودر بتانقابه

رسم قل ختم ہوگئی۔مہمان واپس جانا شروع ہو گئے۔ معتولین کا ایک رشته دارجس کا نام معراج وین تما، محمد ے ملا اور قاتموں کی گرفتاری کے لئے جم پر دہاؤ ڈالنے

لگار اس مخض نے اپنا تعارف كرواتے موسے كہا كه وو موجرانوالد میں آ زهتی میا در بڑے بڑے افران سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے رحمت کی لی کے داماد قطب الدين خان كو بلاكر يوجه محركى -اس محص سے جھےكافى معلومات حاصل ہو میں۔مہمانوں کی رجھتی کے بعد میں نے این مخبروں اور کانٹیبلوں کو اکٹھا کیا اور سرزنش کے انداز میں کہا کہ اب تک بہت خاطر تواضع کر دا تھے ہو، اب کچھ کر کے جی دکھاؤ ، اروگر دیے علاقے میں پھیل جاؤ اوراينا كام كرو

دوسرے دن شام کومیرا ایک کانشیبل بڑی اہم خبر لایا۔ اس سیابی کا نام برخوردار تھا اور میرے یاس بطور ڈی فیکو کانسیل کے کام کرنا تھا۔ ایے سیای برتھانے یں ہوتے ہیں۔ بدوردی نیس سنتے سارادن علاقے میں الرح میں اور جرائم کی خریں تھانے میں رابورث كرتے جیں۔ عام لوگ اسے ڈائری والا سابی کہتے ہیں۔ ( م خوردرار چندسال پیشتر ایف آئی اے میں سب السیکر تھا) اُس نے بتایا کہ پٹھالوں کے رشتے وار دونو جوان مل ك روز قري كاؤل ش طفيل عرف طيفا ناى لاك ك ممرآئے تھے۔ لل ہے آٹھ دی دن قبل بھی ان کو تعیل عرف طیفا کے گھر دیکھا کیا تھا۔ برخوردار نے مزید بتایا کہ بیالا کے طفیل کے پرائمری سکول کے ساتھی ہیں اور يجين ش اس گاؤل ش رح تھے۔

مں نے دو کانشیلوں کو بھیج کر طفیے کو تعانے بلوالیا۔ كالنيلون في طفي كويناديا تما كدائ ل كالسلط من طلب کیا حما ہے۔ طبعے کے باپ کو یت جلاتو وہ مجی ہے کے ہمراہ آ کیا۔شوروغوغا کرنے لگا۔ میں نے ندی طرح ڈانٹ کرا سے تعانے سے نکال دیا اور طفیل کو تعانے کے عقب میں اس خاص کرے میں لے حمیا جے ہم نے تفتیشی کیل کا نام وے رکھا تھا۔ اس کرے میں آنے والطرم ادرمشته كونفساتي طور يرمرعوب كرني كاسارا

سامان موود تھا۔ میں نے طفیے سے وقوعہ کی رات اس کے یاس ان الرکول کی آمد کا بو چھا۔

"جناب مجمع تو مجمع معلوم مبين نه مين ان لڑكوں كو مانتا ہوں'۔ اُس نے بوی دُمثالی سے جواب ویا۔ "ميرے يا ان تو كو كى نہيں آيا"۔

اس کمرے میں میرے اور طبعے کے علاوہ ایک ہیڈ کانٹیبل بھی تھا جو طبعے کے پیچھے کری پر بیٹا تھا۔ طبعے کا منه ميري طرف تھا۔ ميں طبعے كو آتكھوں ميں آتھيں والحكورر باتعا اوروه مجد تظري جرار باتعا-

" ویکموطیع!" میں نے اسے کہا۔" سب کھاگل ووتہاری بہتری ای میں ہے''۔

"جناب آب محمد علين ماين مم ے ایک زنائے وار تھیٹر طنے کے کان اور رخسار براس توت سے بڑا کہ بات اُس کے ہونٹوں پر ہی رہ کی اوروہ كرى سميت فرش يرجايدار ده دردكي شدت سے بلبلار با تھا۔ کالشیبل آ مے برمعا اور اس کو کان سے پکڑ کر سیدھا

' مطيعے! ميں تمہارے ساتھ رعایت کرنا جا ہتا تھا'' میں نے کہا۔''لیکن تم نے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش كى .....ميرى بات توجه ب سنو قل كى رات دو بالان الرے تمہارے مرآئے تھے۔ دہاں سے انہوں نے حمہیں بھی ساتھ لیا۔ تم نے ان کے ساتھ مل کر دوعورتوں کومل کیا ہے اور میں تم کو دو ہرے مل کے الزام میں گرفتار كرتا مول" - ين نے بيذكالفيل بيكوا" اے كرانكا كر حوالات بن بند كرو اور كسى سے اس كى ملاقات نه كروانا من وومر المزمول كوكرفآر كرنے ريدير جار ہا ہول۔ اعظم اے ایس آئی ہے کہنا کہ صبح عدالت ہے اس کا بارہ روز کا جسمائی ربیا تھے لے آئے۔ والیسی پریس خوداس ہے انٹیروکیٹن کروں گا''۔

ہیڈ کانٹیبل میرااشارہ مجھ کیا تھا۔ کوئی دو تھنٹے بعد

طفے کے باپ کو ہیڈ کالشیل نے بتا دیا کہ طبقا دو ہر ہے قل ے الزام میں گرفآر کر لیا گیا ہے۔ ایک طرف طبعے کا حوالات میں رور د کر بُرا حال تھا دوسری طرف اُس کا باب ہیڈ کالٹیبل کی منت عاجت کر رہا تھا کہ ایک بار اُس کی منے ہے ملا قات کر دادے۔ ہیڈ کالٹیبل نے حیل و جت کے بعد باب بیٹے کی طاقات کروا دی اور ان ووٹوں کو خردار کیا که چو مدری صاحب کو بالکل نه بتانا وگر نه میری نو کری چلی جائے گی۔

ا گلے دن ای ہیڈ کاشیبل نے باپ بیٹے کی تفتگو مجھے سنا وی اور کہا کہ طبھے کا بوڑھا باپ رات بحرے تھانے کے باہر ال بیفا ہے اور آپ کا منتقر ہے۔ طفے كے باب نے مكرى الاركر ميرے ياؤل ير ركھ دى اور گزگزانے لگا کد سرکار میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ وہ آپ کو اصل حقیقت بتا تا جاہتا ہے۔ آپ اُس کی بات س

طيفا جو پچه کہنا جا ہتا تھاوہ میں ہیڈ کانشیبل کی زبانی تن چکا تھا۔ طبغے کے باب کو میں عل کی سازش کے جرم میں کواہ رکھنا طاہتا تھا اس لئے میں نے اُس برو ہاؤ ڈالنا

'مِن تبارے مِنے کی کاغذوں میں گرفتاری ڈال چکا ہوں'۔ ٹیل نے اُسے کیا۔''اب کھ نہیں ہوسکا جو م كه وه كهنا حيابها إرجوميس كهنا حيابها، جسماني ريمانله كے بعد ميں بيرب اس سے أكلوالول كا"۔

ہیڈ کانٹیبل نے طبعے کے باب سے کہا کہ اگرتم ہی محل کی سازش کے گواہ بن جاؤ تو میں چوہدی صاحب ہے تمہارے میٹے کی رہائی کی بات کرسکتا ہوں۔ وہ نورا رضامند ہوگیا۔ می فظیل اوراس کے باپ کو کواہ کے طور مر رکھا اور ال کے بیانات زیر وفعہ 161 ضابطہ فوحداری رنکارڈ کر لئے ۔طفیل نے جو بیان ویا وہمخقمرآ ال طرق -- "پٹھانوں کے دولڑ کے۔ مثیر ادر اشرف عرف اچھی، میرے ساتھ اس گاؤں کے پرائمری سکول بی پرائمری سکول بی استھ اس گاؤں کے برائمری سکول بی کر کے آئے تھے۔ بروگ 1947ء میں ہندوستان سے جمرت رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کانی عرصداس کے کھر بیل مثیم رہند میں مثیم سکے اورا چھی کا باپ کوجرانوالہ بین الکور (فیمل آباد) کی منیرا الکور دورا چھی کوجرانوالہ بی کانے میں پڑھتا کی منیرا الکور دورا ہی کرنے ہیں ہے۔ دوا ہی میں کرن ہیں ہے۔ دوا ہی میں کرن ہیں ہیں۔

"وقوعدے آئھ دل روز قبل دونوں میرے مر آئے اور بتایا کہ وہ رحت لی فی اور میم کومل کرنا جائے ہیں جوان کی وتمن ہیں۔انہوں نے جھے بھی ساتھ طنے کو کہا۔ میں نے ان کی خوب نہل سیوا کی اور مشورہ ویا کہ جاعدتی رات میں یاہر نکلو کے تو پیچانے جاؤ گے۔ واردات کے لئے مناسب ہے کداندھری راتوں میں کی جائے۔ رات کا کھا تا کھا کر وہ چلے مجئے۔ وقوند کی رات دو پہر کے وقت میرے پاس دربارہ آئے ۔ان کے ساتھ اس مرشه بمانی چیرو کا جیرا ڈوگر بھی تھا۔ ایک بار پھر انہوں نے مجھے داردات میں شر یک ہونے کے لئے کہا۔ مں نے بہانے سے ٹال وہا کہ آج جاری مانی کی باری ہے اگر رات کوتمہارے ساتھ کھرے لکلا تو باب ہے کیا بہانہ کروں گا۔تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی ہتھیار موتو دو۔ میں نے ایک برجی کی انی ڈیرے برسر كندول ک مجت می چمیار کی تھی۔ می نے برچھی کا دستہ انہیں وے کر کھا کہ ڈیرے ہے برجھی کی اُنی ٹکال لواور دستہ اس می فٹ کر لینا مغرب کے بعد کھانا کھا کر بیتنوں میرے کرے رفعت ہو گئے۔ ایکے روز می نے سا كَهُ يَهْمَانُولَ كَيْ وَوَمُورِ نَمْنُ لِلْ مُوكِيْ بِينِ ' ـ

دُوگر کا پید کرواور مجھے ابھی طلاع دو۔ نمبردار کے ساتھ پی نیس ادہ کپڑوں میں ایک کاشیبل بھی روانہ کر دیا۔ واپس آ کرنمبردار نے بتایا کہ جیرا ڈوگرقل کی رات ہے غائب ہے۔ اُس کی ماں نے بتایا ہے کہ وہ اوکا ڈہ گیا ہوا ہے۔ چی نے نمبردار سے صاف صاف کہددیا کہ جھھے جیرا ڈوگر ہر حال ہیں چاہئے آگرتم اسے چیش کروا دو تو نمیک ہے ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے موجود ہیں۔

یں نے پولیس کی ایک پارٹی منیرا کی گرفآری کے
لئے لاسکور اور دوسری پارٹی ایکی کی گرفآری کے لئے
گوجرا نوالدروائے کردی۔ اس دوران منتولوں کا ایک عزیز
جو بیرا کولیگ تھا اور ہم پولیس لائن میں ایک علی کرے
میں رو بچھے تنے ، بیرے پاس آیا اور شرف الدین اورائس
کے جمائی کی گرفآری پر دورد سے لگا۔ میں نے اُسے بتایا
کے دونوں بیر ہے اس کیس میں مشتبہ ہیں۔ اُن کی محرانی
بوردی ہے۔ جب بھی کوئی تھوں ثبوت ندیل جائے میں
کوردی ہے۔ جب بھی کوئی تھوں ثبوت ندیل جائے میں
کسی ہے اُناہ کومقدے میں طور شہیں کرنا جا ہتا۔

طزموں کی رفتاری کے لئے جانے والی دونوں پارٹیاں ناکام دون آئی تعیں۔ طزم کھروں سے عائب تھے۔ نبردار نے تعن چار دونوں بعد جراة وگر کو پیش کردیا۔ میں نے جرا ڈوگر سے کوئی بات چیت نہ کی اور اسے حوالات میں بند کردیا۔ میں نے اس کے ساتھ اپنا ایک تخریمی حوالات میں بند کردیا تھا۔ جرا ڈوگر کا حوصلہ بلند تھا۔ دوروز انہ کی نہ کی سفارش کا مختطر دہتا۔

سات دن گزر گئے۔ چرا ڈوگرکواب یقین ہو چکا تھا کہ اس کے چیچے یا تو کوئی آیا ہی نہیں یا پھر کسی کی سفارش کارگر نہیں ہو گئی۔ اُس کے اعصاب اب کزور پڑنے لگے تھے۔حوالات میں وہ زیادہ دیر خاصوش رہنے لگا۔ بھی بھار وہ جمجھا اہت میں اول فول کینے لگا۔ جمجھے ان علامات کی اطلاع کی تو میں نے اُسے حوالات سے

copied From Web

نكال كرتفتيشي سيل بيس بهجايا اور يوجه بحركا آغاز كرايا بدایک طویل داستان ہے کہ جیرا ڈوگر جیسے مضوط آ دمی کو میں نے مس طرح اوڑ محور ویا کہ اُس نے سب مجھ اُگل دیا۔ مختصر الفاظ میں اس کی بیان کردہ کہانی آ ب کوسنا تا

رحمت بی بی اورهمیم کوشاہسو ار خان کی وراثت میں ز بین اور حو ملی کے علاوہ بہت کچھ نقر بھی جھے میں آ یا تھا۔ رحمت لی لی اولاوتریدے محروم کی۔ان کے مرنے ک صورت مي اس جائداد كاكثر حصد شرف الدين خان كو مل جانا تعا۔ شرف الدین کی بیوی اس انظار می ب چین تھی کہ کب بیدونوں ختم ہول اوران کو جائداد کے۔ منیرے اور انچھی کا بھین شرف الدین کے تھر گزرا تھا۔ ایک عرصے بعد دونوں لڑ کے میٹرک کا امتحان دیئے شرف الدين ك مرقيام بذر موع ـ شرف الدين كى يوكى نے ان لڑکول کی خوب خدمت کی۔اس نے کی مرتبان کے سامنے کہا کہ کب بدرحت کی فی مرے اور ان کو پھوٹل

شرف الدین کی بیوی نے آہتہ آہتہ وونوں لڑکوں کے و ماغ پر قبضہ کر لیا اور دونوں کو ترغیب دی کہ برمیا کولل کرویں۔ میں یہاں یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ أس نے لڑکوں کو کیا لا مج ویا تھا۔ دونو ل لڑکے اس جرم کے لئے رضامند ہو مجئے۔ وقوعہ سے دس روز قبل بیاڑ کے مل کا پروگرام بنا کرآئے محرطفیل عرف طبعے کے کہنے پر كه جاندني راتول من واردات مناسب تبين، واليس یلے تھئے۔ جیراڈ د کرشرف الدین کے تعربلازم تھااور اُس كي مويشيول كوچاره والآاور كيتول يس كام كرما تها\_اس دوران شرف الدين كى بيوى في جيرا دوركوممى خاص لا کچ وے کراس واردات میں شریک مونے برآ مادہ کر

وقوعه سے ایک دن ملطے دونوں لا کے شرف الدین

ك محر بيني مح اور رات وبال قيام كيا- واروات ك منعوبه بندي پہلے بي موچكي تقى - اچھي اينے ساتھ تقري ناف تحرى كالبتول ولي سافت كاهمراه لاياتما - يد 303 راتفل نہیں تھی بلکہ راتفل کی نالی کاٹ کر اس بور کے ببتول بنائے محے تھے۔ دیباتی زبان میں اسے پکا بہتول كيتے تھے۔ اس من 303 رائفل والا راؤنڈ استعمال ہوتا

شرف الدين كى بيوى نے جيرا ڈوگر كوبھى ان كے ہمراہ کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکے امجی توجوان ہیں، ان كے ساتھ كى عمر كاكوئى مضبوط آ دى بھى ہونا ما ہے۔ وقوعه کی شام تین افراد طفیل عرف طبعے سے تمر آئے مگر أس في ماند سے انس الله ديا، البت برچي كا وستد وے ویا۔ جراؤوگرنے بتایا کرانبوں نے وسترساتھ رکھ لیا مر برچی ندالالی جس وقت بیفیل کے محرے لکا، رات کا پہلا پہر تھا۔ ابھی واروات کے لئے وقت مناسب شقار گاؤں تل كى بزرگ كے مزار برعرى تعاب طزموں نے نیصلہ کیا کہ وقت گزارنے کے لئے عرس پر قوالی سنتے ہیں۔نعیف شب کے بعد رسب رحمت لی لی ک حویلی کوروانہ ہوئے۔منیرا اور اچھی کے یاس جاقو تھے۔ جراڈوگر کے باس المعی تھی۔اس نے اور الحجی نے کندموں پر کیڑوں کے تھیلے اٹکار کھے تھے۔

واردات کے وقت جیرا ڈوگر لائعی لئے ایک طرف کمڑار ہا۔منیرا اور اچھی نے رحمت کی لی ہر جاتو کے دار كئے۔ تھيم جھت سے اترى تو دونوں نے اسے بھى ختم كر دیا۔ نوکرائی کے شور مجانے برمنیرا اور جیرا ڈوگر دروازے كرائة بعاك فكف الحقى في وروازك كي جانب فائر کیا تا کدا ندر آنے والے ڈرکررک جائیں۔فائرمس ہو می آیینی کولی نہ چلی تو وہ عقب میں ویوار پھلا تک کر بھاگ کیا اور کھیتوں سے چکر لگا کر ان سے آن طا۔ راجاہ بار کرنے کے بعد انہوں نے قلیت شوز اتار کر

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کے کر آ جائے گا۔ جس طے شدہ پردگرام کے مطابق انچیرہ نہرکے کنارے میشید کی کوشی میں چلا گیا۔ وہ پیردد بیج کا وقت مقررتھا۔ ساڑھے تین نج چھے تھے۔ میں نے جشیدے کہا کہ اب وہ لوگ نہیں آ کیں گے،تم میرالخ خراب نہ کردادر کھانا لگواؤ۔

ہم دونوں کھانا کھارے تھے۔ جمشید کے چرے پر شرمندگی اور خیالت کے تاثرات تھے۔ کھانے سے فارخ ہو کر ہم اور خیالت کے تاثرات تھے۔ کھانے سے فارخ ہوکرہم اور خوائد کی گئی گی آ داز آئی۔ جمشید باہر گیا۔ دائیں لوٹا تو آئی کے جراہ گوجرانوالد کا آ ڈھٹی معراج دین تھا۔ متنولوں کی قل خوانی کے موقع پر یہ خوانی دین اسرائی سے تعالی موقع پر یہ خوانی کر مرافقا اور کا تعالی کی جائے گئی گئی کر مرافقا اور کا تعالی کی جد کے کوشش کر رہا تھا اور کا تعالی کے بعد بی جد میں نے معراج دین سے آئی کے بعد بیں نے معراج دین سے آئی کے بید کی کے متعلق ہو تھا۔

''چوبدری صاحب!''اس نے جواب دیا۔''انچی میر ساتھ کو جرانوالدے روانہ ہوا تھا۔ ہم لاری اڈے ''تر ہے اور پیدل ہی شاہی قلعے کے ساتھ والی سڑک ہے ابوتے ہوئے محلہ بارود خانہ ہے کر رکر رنگ محل پنچے۔ وہاں رش کی ویہ ہے ایچی جھے یا لگ ہوگیا۔ میں اپنے ساتھ میں بڑار روپہالا یا ہول۔ رقم آپ رکھ لیں ، میں لڑکا میں پیش کردوں گا''

جشید نے معراج دین کے کہنے پر جھے ہیں ہزار روپے کی آفر کی گی۔ یس نے کہا کہ لام کوچی کر دوتو رقم بھی رکھانوں گا۔معراج دین کی چال تھی کہ تھانیدار کو پہلے رقم پہنچ جائے پھر لاکے کے بارے میں مزید سودے بازی کرلیں گے۔ میں اپنی چال پر تھا کہ کی طرح طزم کو مرفز کرلوں اس لئے میں نے جشید اور معراج دین تو صاف صاف بتا دیا کہ میں ان کی چال میں نہیں آ اس گا۔۔ میں غصے ہے آگ بگولا اٹھ کھڑ ایٹوا۔ تھیلوں میں ڈالے اور مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے شرف الدین کے گھر پنچے جہاں شرف الدین کی بوی پہنے سے ان کی منتقر تھی۔ مذہبوں نے یہاں خون آلود کیڑ تبدیل کر کے شمل کیا اور علی اُسیج مختلف سمتوں میں یسوں کے ذریعے فرار ہو گئے۔ شرف الدین کی بیوی نے فلیٹ شوذ ،خون آلود کیڑے اور برچھی کا دستہ سب جالڈ الا۔

میں نے جیرا ڈوگر سے شرف الدین کے اس واردات میں ملوث ہونے کے بارے میں تفصیلا جیمان مین کی۔شرف الدین کا اس فل سے براوراست کوئی تعلق ثابت نہ ہوسکا۔ بیسارا بلان اس کی بیوی کا تھا۔ البشہ جب وہ چوکیدار کے ہمراہ تھانے میں فس کی اطلاع دیے آیا، اسے واردات کا علم ہو چکا تھا کہ قاتل اس کے کھر علی ہی ہیں۔

جراؤوگر نے قل کا اقبال کریا تھا۔ بین نے مسلما اے کا فقدی کارروائی بین گرفتار نہ کیا۔ دہ میری تحویل بین اس کے مقدا اے آپ ناجا کر حراست بھی کہ سکتے ہیں۔ اس کے موار دوائنہ موار میں دوائن کے لئے خود روائنہ موار میں جب لاکھور چھاپہ مارا مرطزم نہ ل سکا۔ میں جب والی کی طبیعت خراب تھی۔ واپس آ یا تو اس کی صالت زیادہ بھر کی تھی۔ میں اس کی حجابہ مارنے نہ جا سکا۔ میں نے ایک پولیس پارٹی محمابہ مارنے نہ جا سکا۔ میں نے ایک پولیس پارٹی محمابہ مارنے نہ جا سکا۔ میں نے ایک پولیس پارٹی محمابہ مارنے نہ جا سکا۔ میں نے ایک پولیس پارٹی جشد تھانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچا تک میرا عزیز دوست جشد تھانے آ گیا۔

" "چوہری تلجورا" اُس نے کہا۔" اگرتم کوجراتوالہ رید کرنے جارہ ہوتو کوئی فائدہ نیس ہوگا۔ تم جا ہوتو علی اس لمزم کوگرفتار کرواسکا ہوں"۔

اُس نے جھے دعوت دی کہ اتو ارکے دن اُس کے گھر دو پہر کا کھانا کھاؤں۔ وہاں خرم اچھی کو اُس کا والد

" فان صاحب!" پس نے معراج دین ہے کہا۔
" تم اپنے لڑکے کو ساتھ لائے ہی تیں۔ وہ تو اس دفت
تحصیل نارووال کے گاؤں روڈ نے افغاناں کے قبرستان
پس سائیس کے پاس رو پوش ہے۔ تم اس دفت گوجرانوالہ
کی بجائے نارووال ہے آ رہے ہو۔ ابتم لڑکے کو کالے
پانی بھی چھپا دوتو پس آسے تکال لاؤں گا۔۔۔۔۔اب میرے
ساتھ سود ہے بازی کی کوشش نہ کرتا"۔۔۔۔۔۔

میں والی تھان آ گیا۔ اے الی آئی اعظم جس کو میں نے رات بی نارووال طوح کی گرفتاری کے لئے روانہ کردیا تھا، ناکام والی آ چکا تھا۔ اعظم کی ناکا ی کاعلم بچے معراج دین کوجشید کے گھر دیکے کر ہوگیا تھا۔ بچھے بخر نے اچھی کی موجودگی کی اطلاع دی تھی اور بیا بھی بتایا تھا کہ معراج دین بینے کو خرچہ دینے وہاں آئے گا۔ اگر ہماری ہولیس بارٹی کا جھابہ کامیاب ہوتا تو معراق دین جشید کے گھر وینچے کی بجائے حوالات باتی چکا ہوتا۔

مردری کارروائی کر کے بیں نے وو قاتلوں کو عدالت سے اشتہاری بھرم قرار داوا دیا۔ چرا ڈوتر بدستور میری تحریل میں تحریل

مغرف ہوگیا تو آپ کا سادا کیس خراب کردے گا اس لئے کی دوسرے مجرم کو وعدہ معاف بنالیں۔ پچور تم بھی آپ کول جائے گی۔ میں نے اس شخصیت کو جواب دیا کہ جرا ڈوگر منحرف مجی ہوگیا تو کوئی بات نہیں۔ میں نے سارے انظامات کر دکھے ہیں۔ میرے پاس شہادت ممل ہے۔

لائمور میں ایک بار خود ریڈ کر چکا تھا۔ اب کوجرانوالہ بھی میں بذات خود چلا کیا اور اپنی کاردوائی کمس کرے آگیا۔ اس خود چلا کیا اور اپنی کاردوائی مکس کرے آگیا۔ اس نے تولیئے میں ساڑھے سات ہزاررو نے لیٹ درکھے تھے۔ اُس نے کہا کدوہ پر قم شرف الدین کی بیوی کی جانب سے لے کرآیا کہ وہ بیرے اور قرا بیٹ کرادھ کر تی ہے۔ میں نے شرف ہے۔ اور قرا بیٹ کرادھ کر تی ہے۔ میں نے شرف ہے۔ اور قرا بیٹ کرادھ کو کہا ہوجشید کے کھر معراج الدین کی بیوی کو بلاکروی کے کہا ہوجشید کے کھر معراج الدین کی بیوی کو بلاکروی کی کھراس کے ساتھ معزم وی بی بی بی بی کی مساتھ معزم ایک کھری بیٹی کرد۔ دوج می بالای اور ناکام اور کئی۔

تاکوں نے اب آخری جا پھینکا۔ انہوں نے دو

خلف تھانوں کے افسروں سے رابطہ کیا۔ ایک طرم ایک

قانے میں اور دومرا طرح دویا۔ ہر تھانے میں ان کے

تھانداروں کے حوالہ کر دیا۔ ہر تھاندار نے اپنی الگ
الگ کارروائی ڈائی کہ انہوں نے طرم کو بڑے ڈرامائی

انداز میں مخبری ہونے پر فلاں جگہ تھیرا ڈال کر گرفار کیا

انداز میں مخبری ہونے پر فلاں جگہ تھیرا ڈال کر گرفار کیا

رفاری کے بعداس نے جھے دقہ بھیجا کہ وہ طرح جانا تھا۔

گرفاری کے بعداس نے بھے دقہ بھیجا کہ وہ طرح جانا تھا۔

لہذا میں مقدمہ کے ضروری گواہان کو لے کر اس جگہ ایکی ہوائی وسورت دکھا دوں تا کہ یکی گواہ بعد بھائی اور طرح کی گل وصورت دکھا دوں تا کہ یکی گواہ بعد میں شناخت پر یڈ میں اے شناخت کر لیس کہ ان طرحوں کے وقت موقع پر دیکھا تھا۔ میں

کوانہوں نے واردات کے وقت موقع پر دیکھا تھا۔ میں

کوانہوں نے واردات کے وقت موقع پر دیکھا تھا۔ میں

copied From Web

نے وہ رقعہ ان تھانیدار صاحب کو ان الفاظ کے والی بھجوا دیا۔

" "شاه جی اس مهریانی کاشکرید آپ نے اپنا کام کرلیا، میں اپنا کام کرلوں گا۔ جھے کواہوں کو طزم کی شکل دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں''۔

جب دونوں مزم جیل چلے گئے تو جی نے جیرا ڈوگر کی گرفاری کا غذوں میں ڈال دی۔ دو یوم بعد میں نے نوکرانی کو لے کر ملزموں کی شناخت پریڈ کروانے جیل میں گیا۔ وہاں پر جناب ایس اے تیم صاحب تحصیلدار جو بعد میں ڈپٹی کمشنر سرگودھا بھی رہے، سوجود ہے۔ شناخت پریڈ سے پہلے میری ان سے علیک سنیک ہوئی۔ "'کوں میمی چوہدری کیا پوزیشن ہے؟'' انہوں

نے جھے سے پوچھا۔ "مب اچھا ہے مر" ۔ ش نے حکوا کر دواتی ما

سب اچا ہے سر سال کے مار دوا ان م

شناخت پریدشروع موگئ۔ پوزیش بدل کر تین بار طزموں کو مختلف انداز میں کمڑا کیا۔ ٹوکرانی نے ہر بار دونوں قاموں کو بائکل درست طور پر شاخت کیا۔

میں شافت پریلے کے بارے میں آپ کی جرائی دور کرتا جاہتا ہوں۔ رات کا وقت تھا اور ملزموں کے چہرے ڈھانوں میں پوشیدہ تھے پھر اتن کمن لاکی پر دہشت بھی طاری تھی۔ موجا بھی نہیں جاسکتا تھا کہ بیلاکی ملزموں کو شناخت کرے گی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آگوں کی گرفتاری کے لئے میں خود ایک بار لاکھے راور کوجرانوالہ کیا تھا۔ میں نے وہاں کے زود کی پولیس منیشن

کی دد ہے کی مقابات پر طزموں کی حاش میں ریڈ کیا۔
مغیرا اور دھی کے کالج بھی گیا تھا اور ان کے پرلیل سے
مام کر کی تھی۔ مغیرا کی پاسپورٹ سائز تصویر کے علاوہ
اکس کر کی تھی میرے ہاتھ آئی تھی۔ شنا خت پریڈ
ایک گروپ فو ٹو بھی میرے ہاتھ آئی تھی۔ شنا خت پریڈ
سے پہلے میں نے یہ تصاویر کئی بارٹو کرائی کو دکھا کی اور
طزموں کا علیہ اُسے از ہر کرا دیا تھا۔ میرا ذاتی طور پر
طزموں کے تعمروں میں ریڈ کرنے کا مقصد اصل میں ان
کی تصاویر کا حصول تھا۔ راز داری کے جیشِ نظر میں نے یہ
کی تصاویر کا حصول تھا۔ راز داری کے جیشِ نظر میں نے یہ
کی تصاویر کی کیا تھا۔

" قاعدے قانون کو دیمیں تو ایسانہیں کیا جاتا لیکن بیتین ہو جائے کہ طزم بیمی ہیں تو انہیں سزا دلوائے کے لئے کہیں کہیں ڈیڈی مارٹی یوٹی ہے۔

ریما غرکے دوران قاملوں نے موقعہ واردات پر جا
کرسب کا وَں والوں کے سامنے واردات کی تقعد ہی گی
اور بتایا کہ وہ کس طرح اندر داخل ہوئے اور کہاں کھڑے
ہوگر کس کو چاتو مارے۔اب مسئلہ آلات فی بہر آمد گی کا
اُتھا جس کے بغیر بحرموں پر جرم فابت نہیں ہوسکتا تھا۔
اُچی نے بتایا کہ آپ کے لیتول اس دقت دریائے راوی
میں پھینک دی تھی جب وہ بس میں کو چرا نوالہ فرار ہوکر جا
رہا تھا۔ باتی سازا سامان جو واردات میں استعال ہوا،
شرف الدین کی بیوی نے جلا دیا تھا۔
شرف الدین کی بیوی نے جلا دیا تھا۔

میں نے اپنے واقف کار آیک دو بدمعاشوں سے
کہ کر ایک پہتول مگوایا۔ چند کار آپ س جو پہلے سے پانی
میں بھوکرر کے ہوئے تھاس سے فائر کئے حتی کہ جب
ایک کارتوس س ہوگیا تو اسے پہتول سمیت Balistic سیت کے بازار سے
نے فلیٹ شوز خریدے، ایک القی مجی مثلوا کراس پر تاز و
خون کے جمینے مارے۔ یہ خون بالکل انسانی تھا۔ میں سے
پاس لادائی جمینے مارے۔ یہ خون بہد

ر ہاتھا میں نے اس خون کوایے مقصد کے لئے استعال کیا۔ بیمارٹری سے تجزیر آیا کہ ان اشیاء پر انسانی خون كے داغ موجود بل۔

اس کے بعد میں نے وعدہ معاف کواہ کا عدالت میں بیان کروانا تھا۔ میں نے اُس کی ماں کواور نمبر دار کو بلا کر کہا کہ میں نے ہزاروں روپے کی رشوت محکرا کر جیرا دوركودعده معاف كواه بنايا ب- اب ات بحى جائ كد ع اور سح بان وے۔ میں جرا ڈوگر، اُس کی مال اور غمروار کومسجد میں لے کہا۔ وہاں جما ڈوگر نے قرآ ان باک برختم کھا کر وعدہ کیا کہ وہ سیج بیان وے گا۔ لا ہور میں چوہر بی چوک میں آج کل ایک عظیم الشان خیراتی میتال بن رہا ہے۔ بدمیتال شاعظیم وقف است میتال کے نام سے منسوب ہے تی مدر یا مظیم صحب ان دنول لا بوريس محسريت مواكرتي تعين ، انبول في جرا ووكركابيان قلمبندكيا جوأس في بالكل درست دياتمار

تمام قاتلوں کو جیل مجوا کر میں نے مقدمے کا طالان عمل كركے عدالت ميں بينج ديا۔ جب سيشن كورث میں مقدے کی ساعت شروع ہوئی اور میں گواہی دے مما تو مجھےمعلوم ہوا کہ جرا ڈوگر دعدہ معاف کواہی ہے منحرف ہورہا ہے۔ ہیں نے جراؤ وگر کو یادولایا کہ تم نے قرآن یاک برحلف اضایا تها ، الله ے ورد، مرده مخرف ہوگیا۔ اس کے باوجود باقی طرمول کے خلاف میں نے برے موں ثبوت مقدے میں لگائے تھے۔ان کوسز اس

جرا ڈوگر کا میں نے پہلے ہی انظام کر رکھا تھا۔ وعدومعاف اگرمخرف موجائے تو اس كى وعده معانى خم ہوجائی ہے اور وہ مزم بن جاتا ہے۔ تفتیثی افسر نے عام طور پرمقدے میں وعد و معاف کے خلاف کوئی محنت نبیں کی ہوتی۔اس لئے وہ سزا سے نکح جاتا ہے۔ ٹیں نے چیراڈوگر کے خلاف سب سے پہلے شہادت جمع Digitized by GOOG C

کی تھی اور اس کی بدنیتی کا مناسب انتظام کررکھا تھا۔ جرا ڈوگر کے خلاف بعد میں مقدمے کی ساعت شروع ہوئی اور اُس کے خلاف ٹھوس شہادتوں کی بنیاد براس کو بھی سزا ہو گئی۔ میں اُس کے خلاف مقدمے میں عدالت کے طلب کرنے یر مواہی کے لئے عمیا تو جرا ڈوگر بھے کہنے لگا۔"جو بدری صاحب! غلطی ہوگئ، جھے معاف کردی''۔

میں نے اُسے جواب ویا کہ میں نے تو حمہیں شروع میں ہی معاف کر دیا اور وعدہ معاف بنایا تھا۔تم نے اللہ کی مقدی کاب برصف کے کر جموث بولا - ضدا حمہیں معاف نہیں کرے گا۔ نتیجے کے طور پر جیرا ڈوگر ھے باہر کی و نیا میں آ زاد گھرنا جائے **تھا، جیل ک**ی سلاخوں ے بھے تا۔

عام طور ير جب طرم اقبال جرم كر ليتا اور مجسٹریٹ کی ع<mark>دالت می</mark>ں بیان قلمبند بھی کرا دیتا ہے تو تمانیدار صاحب خوش ہو جاتے ہیں اور حالان عدالت میں میش کردیے ہیں۔ الزم اگر اینے اقبالی میان ہے منحرف ووجائ تواس مزا دلاناممكن نيس بوتا عقلند تھانیدار اقبال جرم کے ساتھ بوری شہادت اور جوت تارر کتے ہیں جس سے اس کا جرم ثابت ہوجاتا ہے۔ اکثر کیسوں میں تمل شہادت نہیں مل عتی۔ بدخالی خانے جموثے کواہوں سے اورجعلی ایکزبٹ رکھ کری کے جاتے ہیں جے پولیس کی زبان میں پیڈ تک کتے ہیں۔ یہ ید مگ ای صورت میں کی جاتی ہے جب یقین ہو جاتا ہے کہ اس واردات میں مجرم میں تحص یا اشخاص یں۔ اگر بولیس بیڈیگ نہ کرے تو مجرموں کو کیفر کردار تک پنجانا نامکن ہو جائے۔ میں نے جرا ڈوگر کے مخرف موجانے کی صورت میں بیڈ تک کا نمایت اجما شه بست کردکھاتھا۔

### ايك حقيقت ايك افسانه



یری بارش جس سرک کنارے ایک پری وش بھیکے لباس میں کھنے یک مجھے ہاتھ اٹھا کرر کئے کا شارہ کرر ہی تھی۔ اس کا چیر استم رسیدہ لگ رہاتھا۔۔۔۔ جس نے گاڑی روک کی۔۔۔

.......... 6875404-0345-6875404------ ذا كتزميشرحسن مليب

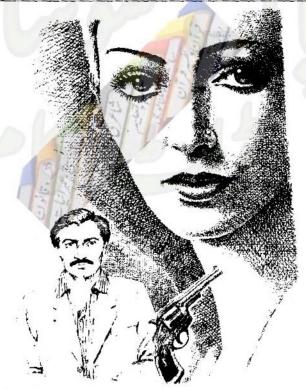

وو کر میم! میری جان، آج تم تاخیرے آئے ہو۔ نہمی بناؤ تر بھی افغازہ ہے کے صنف نازک کا کوئی مسئلہ ہوگائم نے کسی کوفریب دیا ہوگا یا خود کی وحوے میں آئے ہو مے'۔ جو نکی کر یم نمودار ہوائمبر نے اس کی خبر لے لی۔ بات کرتے ہوئے اس نے دوست کے ستے ہوئے چرے کا بھی لحاظ نہ کما۔ دوستوں كاجتهدهب معمول ايك انذركراؤنذ كلب من جع بوجكا تھا، جوشبر میں منفی *برگرمیوں* کی علامت<mark> سمجھا جا</mark> تا تھا۔

بارش اس وم زوروں برختی بکنہ طوفا فی <mark>روپ</mark> وھار چکی تھی۔ سرو ہوا کے تیز جھو کئے بردی بوئی کھی کھڑ کیول كرائة وسع ومريض بال مين وكل ري تقي جن ك دوش پر برکھا کے زم قطرے عمارت میں اندر تک مجر جاتے تھے۔ پانی اور ہوا کی آمیزش سبزے کی مہل میں رج می محل جو ساون کے عروج کا بند دی محل باده خوارول کی بہی زت عمارت میں ہجوم کی بوی وجہ تھی۔ کشادہ کرسیوں کے بچ جمی میز س تر تبیب میں قرینہ کھوچکی تھیں بلکہ ان پر آ ویزال اشہاء بھی حسن سلیقہ ہے مبرا وكائي ويتحيس بام وسبوے دابسة قابل قهم بارتيمي من جوئے کے لواز امات بھی الجھے ہوئے تھے۔ ماحول میں الجھاؤ موجود انسانوں کی ہے ربط خیالی کی عکای کرتا تھا۔ وہاں سکون کی مصنوعی کایا میں بے سکونی کی جھلک طاري نظراً تي تھي۔

كلب ميس رسم باد وخم رات محيج تك جاري ربتي تكي جس کی تلجیٹ میں سٹہ بازی اور جوئے کے باعث کہیں ياس وخفت بعرى مات موتى تو كون آلوده جيت كاغرور ممرى شام رونفين اور بعى بنيخ لكين، جب بريال كلب میں منڈ لا ما کرتی تھیں۔

دستورخم خاند میں شناسا چرے بنگاموں کی جان ہوا كرتے تھے۔اس جمرمث میں كريم كى نشست كم بى خالى نظرتها كرتي تتحى به ووكلك بثن مقبول مجهاعا تاتها خصوصاً

خواتین میں اس کی مسکان دلفریب حاتی حاتی تھی۔ پھر اس کی حاضر جوالی اور جملے سنے کی صلاحیت بھی زبان زو عام رہتی تھی، وو گفتگو میں رنگ یاشی کا دهنی تھیا تکراس روز سنجی کچھ خلاف معمول تفاادرانسر دگی اس کے تخصی خسن پر یُر حیما ئیوں کی صورت طاری ہو چکی تھی جس کا کم وہیش ادراک اس کے رفقاء کر بھے تھے۔

"مزاج دشمنال میں گرانی کیوں؟" زبیر نے مخصوص انداز میں بات کی ۔ نگا ہیں نو دارد پر جم می تھیں ۔ جوا ہا کریم نے ایک ٹیکھی نظر دوستوں پر دوڑ ائی اور احاث لهج مين بزبزايا\_''طوفائي موسم بھي تصيبول بربھي چھا کتے ہیں''۔اس نے ناگواری سے کہااورا کھڑین میں باوک کی فھوکرے خال کری ہیچیے کوسر کائی، مجراے ہاتھ كرار عرق زاوي برقام ليا- الكل لمح وو وافرام ے نشت کے دیز کدول پرڈ چر ہو چا تھا۔ ای دستی برانس دموسقی کا آغاز ہوا۔ بے بتکم شور شرابے میں تفہراؤ سا آ عما مجر برکھا کےصوفی کیں منظر میں بدهری تان ہواؤں میں بھر گئی فن کا روئسر تال اور دککشی میں یکنا دکھائی دین تھی۔ کریم بھی کمحوں کی زیبائش میں کھو

''یوں بغور نہ دیکھ یار! میلی ہوجائے گی''۔زبیرنے هغل کریم کو خاطب کیا محرفورا اے کینے کے دیئے بر مگا۔ اس کی کاوش دوست کے دل زار برگراں گزری تمی۔عقدہ کھلا کہ کرم کم کی کھو کھلی نگامیں فزکارہ برخض بے خیال میں جی ہوئی تھیں۔اے اپنی ہندھی ہوئی ممثلی پر لدغن غیرمناسب کی۔ اے اعتراض ہوا کہ مجمع کے پهيلاؤ من فقلا اي کو کيون بهانيا عميار اس يروه جزيز مواتو معالمہ الجھنے لگا يمير نے جج بحاؤ كى ديت نبھائى اور بدمزگ كى متوقع طوالت مِنْ كُلُّ بواب

"ارا؟ خرآج تم نے عصہ یوں ناک پر کیوں دھرلیا ے؟"اس نے آتائے ہوئے لیج میں عدری کی

آ میزش رکھی اور دوست کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جانیا تھا کہ کریم طش میں جڑے ہوئے ساتھ کی طرح غفینا ک ہو جاتا ہے اور تاؤیش کچھ بھی کرسکتا ہے۔ کچھ پروائی کا بھی کما لک تھا جوجل لیار آخر رُوبرز والی ہوا۔

''ری کے ساتھ رم کا حفل ، کیا خیال ہے؟ ہوجائے عیش دوراں ، دوچند؟'' میر نے جوئے کی دعوت دے ڈالی پھراپنا ہاتھ بھاری جیب کی طرف بڑھایا۔ دوستوں کو احساس ہوا کہ اے شایدر کی ہوئی تخواہ لی تی تھی۔ ویسے بھی میر شفی سرگرمیوں میں ہمیشہ پُر جوش نظر آیا کرتا تھا۔ کریم بھی پرنے بال کا دلدادہ سجھا جاتھا مگراس روزاس کا رویہ معمول ہے یکسر مختلف دکھائی دیا تھا۔

بات شمی-" کچه غیر معمونی سرز و ہوا ہے'۔ ووست برطا

" کچھ غیر معمولی سرزد ہوا ہے"۔ دوست برطا سوچنے گلے۔ از جہ جس کری دید مخص ت

سب جانتے تھے کہ کریم ایک حریص محض تھا اور دھوکہ بازیمی طبع اس کے رگ ویے میں شامل ہو چکا تھا۔ جوئے میں خصوصاً باپ کا بھی سگائیس تھا بلکہ ای ٹاسطے باپ کواستاد مانا کرتا تھا۔ بے صدخود فرض سمجھا جا تا تھا۔

" یارا تملی کے بارے میں پھرتو کہو"۔ اعظم نے اے نہوکا دیا۔ پھرجواب کا انظار کرنے لگا۔ برکھا کے موتی رقاصہ کے پہلے ہوئے بالوں میں الجھ مجھے تنے جس کے باعث اوار درمظر تابنا کی کی حدیں چھونے لگا تھا۔

ہا مت اوا پر در سفر کا بیاں صدیں پوتے افاطا۔ '' چاہتے ہوتو رم متکوالو، برف کے نکو دن پر ادر ہاں بل اوا کرنے کے لئے چیے بھی جیبوں میں رکھنا'' کریم نے منظر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تمر چرے پر المدا ہوا در دنہ پچپا کا۔اس کی اس فرمائش پر دوست مکا لکا رہ گئے۔ یہ مجمی معمول کے بالکل رکھس تھا۔

کریم جاروں رفقاء ش سب سے بردھ کرخوش حال جانا جاتا تھا۔خود فرض ہوتے ہوئے بھی دہ دوستوں پر بیید صرف کر دیا کرتا تھا۔ وطیرہ رہا تھا کہ خواہ جوئے میں بھی ہار بھی جائے ، میز بانی کے فرائض وہی انجام دیا کرتا تھا۔ دوست اس کی کار پرآوارہ کردی بھی کیا کرتے تھے بلکہ

دوست اس کی کار پرآ وارہ کروی بھی کیا کرتے تھے بلکہ گاڑی صرف ای کے پاس ہوا کرتی تھی جس کا ماؤل قلیل مدت میں بدل جایا کرتا تھا۔ اس کی صنف نازک ہے دوستیوں کی طرح۔ چیکتی کار اس کی رومانوی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی، جی کہ اس میں نسوانی لیندگ

تخد خاتون کوکار ہی بیس ل جایا کرتا تھا۔ گمراس روز معالمہ کریم کے عمومی رویوں کی ٹی کرر ہاتھا۔ دہ خود نے بھی تخفے میں ماتک رہاتھا۔

خوشبو کی بھی موجودر ہا کرتی تھیں ۔ شراب کے ہمراہ، پہلا

"یارا آج ابر نے بھی دھرتی پر خادت کردی، پھر تمہارے موتے کیے خنگ بھیں؟ وہاں تو قدرت کا بمیشہ جی فضل رہائے"۔ زبیر نے اے کریدنے کی کوشش کی۔

اس اچ کل سوال پر کریم دم بخو دره گیا۔ ''دوستو ا<mark>یس نے تم سب پر پید</mark>لنا نے میں بھی بخل

''دوستو! میں نے م سب پر بیسانا نے میں ہی ہیں۔ نہیں کیا۔ آئ معاملہ بار لوگوں پر آیا تو سب کی منی کم ہو ''کی ''سکوہ اس کے لیوں پر آھیا۔

''ہمارا تھا، ہم نے ہازار تم نے جیتا تو ہم پر لگا دیا، پھر احسان کیا؟'' اعظم نے منہ پھاڑ دیا۔ تمبر نے فورا معالمہ سنھالا کوشاں رہا کہ حالات سنورجا کیں۔

''جیوز دکریم یار او توقی تو از تی رجی گی جم بتاؤک تمبارے بان گلول کا رنگ زرد کیوں ہے؟ جبکہ موم پوری طرح خوش ونگ ہے اور خمار سے لبر پر بھی ہم بول اداس کیوں ہو؟''اس کے لیچ میں تشریش برقر ارتھی۔

'' بھی زہیدے گل بھی شکاری بھنورے کو ڈس لیتے میں'' کریم نے مقم آواز میں کہا اور نظریں جھکا کیس۔ اس کے نقوش میں شکست کا المید واضح کندہ ہوگیا۔اس کی

RSPK.PAKSOCIETY.COM

بے پین سے بوں لگا بھے وہ کسی منفی کھیل میں بوی ہوئی ہار

. .. تمسی نے آج مجھے زندگی کا کاری سبق پڑھادیا''۔ كريم في جمله يون مثايا جيد بارى موئى مايا اواكرر باتفار برکھانے انگزائی لی، تھیلگتے ہوئے جام بادہ خواروں کے باتھوں میں فکرانے لگے۔ نے کے چند محونت کریم کے حلق میں بھی اتر گئے ۔ شراب کی سخی مالات میں مرقم ہوئی تواس کے چبرے پر سکون کی رس بھر گئی۔

'' دوست! بہ بتاؤ کہ کہیں ایا <mark>حضور نے کرتو ت</mark> تو نہیں جان لئے؟ عاق تونہیں کرویا، تہیں گھر بارے؟'' اعظم محى الحي تشويش زبان بركة الم

دوستوں کے بیج تفکر لما اشتباق بر هتا حار ہا تھا۔ وہ حان لینا جاہتے تھے کہان کے گرو دوست کو کون کی بازی مات ہوئی اور کیے؟ اور وہ کون ساشہ زور تھا جس نے کرتھ جيے سور ما كواييز جال بيں جكڑ ليا۔عقد ہ كھنا شروع ہو چيكا تھا۔ جذبوں کوسدھار دیتے ہوئے کریم معاملہ بیان کرنے کی کوشش کرر ہاتھا۔

'' دوستو!''اس نے بھی خواہوں کومخاطب کیا۔''تم رفقاء ہے ملنے کا مقصد و کہتے ول و ذہن کوشفی دینا بھی تھا۔ صبح بی سے طبیعت اکارت رہی تھی۔ بدشکونیاں تواتر ہے سرز دہوتی رہیں۔ جی جاہا کہ شام کہیں اور غارت کر دوں۔ پارش موسلا دھار برس ربی تھی ، ول مندا ہوتو زخیں بھی ادای و محتی ہیں"۔ کریم نے آ ہ جری، پریشان کیج ين مدهم بوليّار بار" بجرخيال آيا كدامور روزگار بن تفطل من سینبیں ۔ فیکٹری کے چند معاملات حک طلب تھے، سوچا انبیں سلجھا کرتم سب رفقاء ہے ملول گا۔ مل کرنہیں شیافت اڑا کی مے ، موسم کا لطف بھی اٹھا کی مے۔ ماحول بدل جائے تو رویے بھی سلجھ جاتے ہیں''۔اس نے قصہ آھے بڑھایا۔اس کے وجود میں اب وہی اضطراب وكهانى و يرباتها جوال كردست كرفة شيش من نظرة تا

تھا۔وہ اپن مجتملا ہٹ پر قابویا نے کی کوشش کرر ہاتھا۔اس ن کی گھر کو ما ہوا۔

'' محمرے لکا تو ہارش زوروں پر شروٹ ہوگئ، یہ ۔ نہیں کہ بھاری بوندیں تیز ہوا کے مومی گردابوں میں رحے لکیں۔ بوجھاڑ کے باعث مجھے گاڑی جلانے میں غاضی دفت ہونے لگی ۔ سوجا، والی گھر لوث چلول۔ سڑک پر وابرانی نے اکتابت بھی دو چند کر دی تھی تکرا گلے لمح میں اپناارادہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا''۔ وہرکا، پھر بولا۔ 'ایک انسانی ہولا میری توجہ کا مرکز بن گیا''۔ یہ کہتے ہوئے کریم کے چبرے پرتغیر میں طوفان ساہریا ہوااوراس نے ہے کا جام سلسل چند کھونٹوں میں خالی کر دیا۔ پھرلمی ی آ ہ بحری جیے سکی می لی جواور خالی پیانے کے ساتھ تھلنے لگا۔ اے الٹ بلٹ کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کے متغیر نَقُونُ أَصْبِرا وُ كَنَّو ازن بِمُجْمِد ہونے لگے۔

الراك ك كتارك ايك برى وش كورى تقى، نازك اندام كريم برجد، بظاهرتم رسيده، مجيدال في چونگاریا" کرم نے انکشاف کیا۔ ساتھ ہی دوستوں کے ماتھوں میں ساغر چھلکنے گئے۔

" تنها چھوری اور وہ بھی برہتے پانیوں میں؟" زبیر جرت کے مارے مجنح پڑا۔ شراب اس کے لیوں سے شکنے

"لان" - كريم في جواب ديا-"وه مدد كى متلاثى د کھائی دیں تھی۔ سوک پر گاڑی یا کراس کی آ تکھیں کھل اٹھیں۔ پھرشر ما کراس نے ہاتھوں ہے اپنا جرد ذ ھائپ لیا۔ یس نے گاؤی روک کی ارکیم نے کیا۔ زیر اس صورت حال پرتبسر و كرتا جا بها تعامكر لفظ اس كے واليوں من الك محمة \_ الحل لمح جام ان لبول كي زينت بن كيا-اعظم کاحلق بھی مائع ہے سیراب ہور ہاتھا۔

''برتی ہوئی برکھا میں تنہا بری چیرہ'' \_تمیر ہے' و آ اورشراب کاسرور گنگناہث میں جاویا، پھرمعنی خیر نظروز ماحول يُوكّر ماديا قفار

''میں نے بری چیرہ، مجبورلز کی کو کا ریس بھا میا۔ بارش اس قدر تیزنھی کہاس کاوش میں خودبھی نم ہوگیا''۔ كريم في مُقتلوة مع يره هائي -" فرنك سيك بر تكت بي بم سفری تمنائمی ہے قابوہونے لکیں۔اس کی پہ بڑات مجھ پر بھی اٹرانداز ہوئی۔ میں نے لڑکی اور اس کے انداز کو برکھا، پھر خیال کیا کہ خررتمین میں کٹ جائے گا۔ دوتی برهی تواہے ذاتی اور دفتری معمولات میں بھی شامل کراوں گا" ـ كريم في اي تحفي كمروري كو بعدردى كالباده يبنان ک کوشش کی مر بکدم بقراری کی بے قابوی اہراس کے وہنی افکار میں عود کرآئی۔ اس نے ہے پھر خالی جام میں الله يل لى ماته على اين مرغوب ركاركو بعى آتش دكما دی۔ پھر وہ نست پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور بے چینی میں وهيرے دهيرے چاتا ہوا كھڑكى كے پہلو ميں جا كھڑا ہوا۔ خبالول میں غلطاں وہ دھوتیں کے مرغولے بنا تاریا۔ باہر الرقى بيت كمرى مى - بركما يورى شدت سه برس دى تھی۔شامراہ کے کنارے آ ویزال کیقیے مدھم دیوں کی طرح د کھائی دیتے تھے۔ سر کول برحیات معدوم تھی۔ یک وم تیز بو چھاڑنے بھر کراس کا بدن بھودیا۔ یائی اس کے چرے ربھی بھیل گیا۔ شراب کی کڑواہٹ میں ساہ کسلے وهو میں کی آئیزش ہوئی تا کریم کے لہویس انچل تھے گئی۔ وہ اسے ساتھیوں کی جانب والیس لوٹاتو وہ اس کی آ مدے بے نیاز چہ میگوئیاں کررے تھے۔ نشے کی بوھتی ہوئی كيفيت من كريم كاوبن اجبى الركى يرمر أوز بو چكا تعاروه اس بوالبوى كے طلعم ش أسوالي حسن كے كيت كار باتھا۔ ''وہ رس بھری تھی ، پکی گری کی خرح وکھتی تھی ۔ اس ک مسکان موہیے کا تر و تازہ کجرائھی اورلرزید ولب ما توت رنگ اس کی خود کلامی میں بھی کلیاں جھڑتی تھیں''۔ وہ بولا۔

''خودکلامی؟''زبیریک دم چونک پڑا۔

"شعله بارشم بائے بزم کی مجلجزیاں پروانوں کے

ہے کریم کی طرف و کھنے لگا۔ '' مندز دریارش نے لڑ کی کوئر ی طرح بینگو ڈ الانھا۔ لباس تر ہو جانے کے باعث اُس کے بدن کا ہرا مگ

انفراون بناوث کی عکای رک رہا تھا"۔ کریم نے کہا۔ '' مجھے قریب یا کراس نے تن سنبالنے کی کوشش کی مگر بہناوے میں چناؤ کی کوتاہی اس کے آڑے آگئے۔ مجھے اس برترس آنے لگا"۔ اس نے بتابا۔ معاملہ طان کر دوست مششدرره محجئه به

''واورے''۔اعظم کے منہ ہے ساختد لکلا۔ "رام لنڈھائے کیا"۔ زبیر نے لفظوں کے قالب ے رومانیت ایک لی۔ وہ کریم کی باتوں پر غیریقین میں مبتلانظرآ يا-

'تمہارے تو وارے نیارے ہو گئے ہول معری'' تميرنے اپنا اواز من برجست تھرہ كيا۔ "اور یا مجیس کانوں تک کھل اٹھی ہوں گی' کے م کو اعظم بھی تفتگو میں شامل رہا۔

" ایرا ترس والی بات مجھ میں نہیں آئی و سو جے ہوئے زیر نے اپنی رائے تھونی، پر شوفی سے کریم کی آتكمول من جمانكابه

'' کیول ، راجہ اِندر کیا کڑ ہے موسموں میں راہ نہیں موتا؟ "ميرن كريم ك دل يرج كالكايا جس كي مجرائي كريم كے چرے يرغودكرآ كى۔ زبيرادراعظم اينے اينے انداز میں بننے لکے۔

"مثث أب!" كريم نے دوستوں كود انت يا ألى .. كابول سے تى ارے ميزير آ چى تھى جس كے ساتد لواز مات محى آراسته تعد جام وسيويس محى كى ند تھی۔ بھنے ہوئے گوشت کی سوندھی میک تر ہوا ہی ر پنے کلی۔ ویٹرلژ کیاں جابجا معروف کارتھیں ۔نظریں انہیں اور وه نگامون کوشول ری تھیں۔ برکھا برس رہی تھی، تمنا کمی مچل ری تھیں، ساون زت کے بھار یوں نے

لئے پینداہوتی ہں' یمیر نے اندازہ کیا۔ کریم ای دھن

ى تو دو مده بعرى اور شاداب سين نكابس اس كى بری بای تمیں۔ مجھے لڑک کا روب اُن بچے چونے کی طرح دکھائی دیا جے بچھانے کے لئے باراں کا بح بھی تمی وست وكحتا تها" \_كريم في كها\_

وہ اور بھی کھے بول مر مر و جروں پر اعجرنے والے سوالیتار نے اس کے جملوں میں فل ساب لگادیا۔

"این فاش غلطیوں رہم جورٹری تو جیمہ باندھ رہے ہو'۔زبیرنے کخ اور تیز کیج ایس افسر دی ہے کہا۔

" مجھے لقین ہے کہ چوروں کومور بر کے ہول مے''۔ یمیر بھی بول بڑا جبکہ اعظم کی ٹننٹگولمبی می معنی خیز " ہوں" رست کر رو گئی۔ کریم نے جوایا بورا اڑنے کی کوشش کی ممرفقامما کرروگیا۔ وہ الجھاؤ کے ماعث زچ نظرآنے لگا تھا۔

کھانے کے دوران کی وقت بغیر بات کے گزر عمیا۔خاموثی شایدلازم بھی تھی۔ دوسروں کی توجیشراب اور کیاب کی طرف میذول ربی۔ونت کے ساتھوزت میں تیز ہواؤں کے جمو کئے بڑھ گئے تھے۔ سر دی اجسام حیات میں محلنے کی تھی۔ای نا طے تیج پر چہل پہلی بھی زیادہ کھی۔ لوگوں کا رش حدیں چھور ہا تھا۔ ہر سُو مجمالہمی دکھائی دی ت تھی۔اجنبی لاکی بدستور کریم کے ذہن میں مجی ہو گی تھی۔ ے اس کے حواس براثر دکھاری تھی۔ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ کچھ بہک بھی رہاتھا۔اس نے کہا۔

'' وه خود نما كي مين بحي يكما نظر آ كي تحي، لياس سمثا لنے کے سلقے میں برکھا کے ہمرکا بربی ۔ اس کابدن سفید مرمر کی طرح الجمعا تھا، دمکنا ہوا۔ گرون صراحی دارتھی اس كے عارض مجھے و هاكد كے كاب دامن بھائى ويتے، جبكه اس کی مسکان میں رخساروں کے گڑھے جو گہرے اور بينوى يتم دموت الكالميل المنظ يتحك الملير عن الل كي

اکھیوں کے الاؤ کھڑ کے تو میرا وجود مجھیں نے گلے۔ اس کے لیوں کے جام مجھے ترسانے ملکہ اس کے سانسوں کی مدت میراد جودگر مانے تکی۔ یخ تو یہ ہے دوستو کہ اس کے تحرنے مجھے مدہوش کرد ماتھا''۔

لح بجرے برے تو تف کے بعد اس نے تفتگو کا سلسله حاری رکھا۔ بدستورا نی رو میں بہتار ہا۔

' وه بلا ندتهی بکمل بلانته اس کی زلفوں کی طوالت مجھے فقط بھی شعروں میں دکھی تھی ،جنہیں میری ا کائی نے جب اوژ ها تو بین اس د نیا ہے اوجھل ہو گیا، محکییں گھٹاؤں مِي كُوليا" - كريم نے كہا - ساتھ ہى بخ كلزوں بر مائع كى . نشل صورت ہواؤں میں بھرنے کی۔

"میں تو جہیں بلاکا چلتر سمجھا کرتا تھا" میر نے روست کو مخور نگاہوں ہے تکتے ہوئے تھرہ کیا۔"ممر یماں قولا کی نے تمہارے ہوش اڑائے رکھے'۔اس نے گوما مانوی کا اظہار کیا مگر کریم بدستور پولٹا رہاء آ راء ہے

ے نیازانی دھن میں۔ " لُو کی سک ہوا میں لطیف مد لیوں کی طرح نظر آتی تھی تمر بری تو ہے مدطوفائی تھی۔ درستو! اس کے روپوں ے کوئی بھی گھائل ہوسکتا تھا۔ اس کی نے تکلفی مجھے برتی برکھا کے سلالی ریلوں کی طرح وکھائی ویے لکی جوتری دھرتی پر برسیں تو دھاروں کی صورت راہوں کے بیج دخم اپنا ليتي بين ' ـ كريم اب اين ليون پر جمري كروي مائع عاث

ووست بھی جذبوں کی اکھاڑ پچیاڑ جام وسیو میں ڈ بوتے رے۔ کرم کے چرے برالم اور بریٹانی کے ملج میں چھتادے کے آ ٹارعیاں نظر آنے لکے تھے۔

"مشرقریب قلا"۔اس نے کہا بھراس کی آ واز گلے من رنده عن اورلفظ حلق مين الكفي كلي بولا " والرك في یک دم اینے تیور بدل لئے ،ساون کے موسم کی طرح۔ابر ست جائیں توسم کا عذاب تمازت برسانے لگ ہے

یمی ہوا۔ لڑی کے گلائی گال یک لخت طاری کردہ طیش میں مشر نے گئے۔ اس کے مطمع نظر طوفان میر ہے دہ فی بردول پر تقر تقرانے گئے۔ پر میطوفان اس کم بخت کے تحقی ملکس پر بھر نے گئے۔ و یکھتے اس نے اپنا قبتی لباس تار بھر نے گئے۔ و یکھتے اس نے اپنا قبتی لباس تار سے عاد کی جلد پر خراشیں کندہ کر ڈالیس۔ اب اس کی آنکھوں سے عیاری برس رہی تھی، دحشت بھری مکاری '۔ کھوں سے عیاری برس رہی تھی، دحشت بھری مکاری '۔ کھوں سے عیاری برس رہی تھی، دحشت بھری مکاری '۔ کھوں سے عیاری برس رہی تھی، دحشت بھری مکاری '۔ حرت تھا در دست بھو جرت کدیے میں کم۔

" میری روح فنا ہوگئی، مجھے اس آفت کی پڑیا کا اور یہ بچھ میں آنے لگا" کریم نے بھی اس آفت کی پڑیا کا پہلو بدلا پھر بولا۔ " وہ لڑک گاڑی کی عقبی نشہ ہے پہر بہلہ بہر مولا۔ " وہ لڑک گاڑی کی عقبی نشہ ہے بہر بللہ بھر مول کے مرغند تم نے بھے کی دوا کے اثر ہے بہر مول کیا، پھرز بردی اپن گاڑی میں والا آئی آئی جرز بردی اپن گاڑی میں والا آئی جھے کی ویران جگر میں کہ اور تر بی پھینک ویے کہ جو باتے، بھی جنگلی ورندے کھا بہر پھینک ویے ان فرار ہو جاتے، بھی جنگلی ورندے کھا بہا کے مظلومیت طاری کر بھینک ویران جگر بہا کی مظلومیت طاری کر بھینک کی شرک کے اپنے اوپر بلاکی مظلومیت طاری کر بھینک کا شار میں اور بھی گئی کا شار وہ وہ کے اپنے اوپر بلاکی مظلومیت طاری کر بھینک کی دور اب وہ کم کا شاکل کا شاکل دو سے لگا گا گا شاکل کا شاکل کا شاکل دو سے لگا گا گا گا کا شاکل کا شاکل دو سے لگا گا گا گا گا کا شاکل کی کر شاکل کا تو کا شاکل کا شا

"کاڑی فورآورک لے، ورندیس قریبی تقانے کے سامنے مختی کر آ ہو دیا ہو ووں گی" ۔ لڑی نے وہم وی وی۔
" یادر کھوا تنام شواہر شہیں عدالت میں بجرم ٹابت کرویں کے۔ ہم اس کے ہر باتر بھو جی سے بعدرہ کی کرنے گا۔ ہم اس کے خطرناک ارادے جان کرشش و بیٹے میں پڑ گیا" کے کریم نے تھوک نگاتے ہوئے کہا۔ بجر جام لیوں کی طرف بر حمایا تو ہاتھ کی لرزش پر قابو ندر کھ سکا۔
ہاتھ کی لرزش پر قابو ندر کھ سکا۔

''تو کویا بھرنے کا ڑی روک لی؟'' اعظم نے جیرت یہ میں ؤویج ہوئے یو چھا

" میں کیا گاڑی رو کیا، جھے مجبورا رکنا پڑا"۔ کریم نے اکمشاف کیا۔" لڑکی نے اسے لہاس سے معبوط ڈوری علیمدہ کر لی اور عقب سے میری گرون کے گرو ڈ ال دی، پھراس جان لیوا پھندے میں مجھے جکڑ لیا۔میری سائس ر کے گئی۔ میں نے بشکل گاڑی پر قابو برقر ارد کھا''۔ کریم نے کہا۔" میں بُری طرح محبرا کیا تھا"۔اس نے اعتراف کیا۔"احساس تھا کہ لڑکی کے ساتھی بھی اردگرو ہوں كي" ـ اس نے بتايا ـ "مين حميس تفانے كري ك آ ز مائش می تبیں والنا جاہتی، نزکی نے کھر درے اعداز میں بات کی۔ بہتر ہوگاتم بہیں معالمہ طے کرلو۔ اپنے کردہ جرم کے عوض مجھے رقم اوا کر دو، تب می حمیس معاف كردون كي آم أيك دوسر عالواس خوشكوارسفر كى طرح بھول جائیں کے۔ لڑی نے پیکش کی اور اگر میں نہ مانوں تو؟ میں نے اس سے بوجھا۔ اسکلے بی کمیے ایک بسول میری نینی برنگ جا تھا" کریم نے ماجرا سایا اور خيده گردن كوسنجالتے ہوئے كى كى، بوجھل ساد كھائى ديا۔ 🚺 مو واقعی اس جھوری نے شہیں لوث لیا؟" سوال كرت ہو ئے سير بچھ بے قابوسا ہوا اور مدہوش میں اپنا باتھ قریبی میزیروے <mark>مارا کھرا بی</mark> انگلیاں سہلانے لگا۔ اس ے ظاہر ہور ہاتھا کہ نشدوستوں کی حرکات برحاوی ہو

کی نشانی مجوکر۔ میں نے اسے بتایا کہ پداگوشی بھے میری سطیتر نے تحفظ وی تھے میری سطیتر نے جوابادہ المعین کے معرف اور بھے یہ ہے صدر نیز ہے۔ جوابادہ المعین کرتے ہوئے وی کہ کا تحکیل سے میں کیا تو اس کی آتھوں سے المک بہدرے تھے۔ المک بہدرے تھے۔

''کمال کی حرافہ لگی'۔ زیر نے جام غناغت چڑھاتے ہوئے تاسف اور تعجب کا اظہار کیا۔ ہے تاہر آواز کے ساتھ لمبی کی جمائی لی۔ پھر یک دم اس کا مزان بدل گیا اور اس نے زور دار قبتہ رگانا۔ پھر دیر سے نشاس پر حاوی د کھنے لگا تھا۔ اسب وہ مسلسل آتھے لگارہا تھا۔ اس کے ہنے گی آواز ہے صربیونڈ کی تنی و دہشوں کرتے ہوئے رفقاء کے ہاتھوں پر ہاتھ بھی مار رہا تھا۔ مالغ اس کے مز سے باہر بہنے گئی تھی پھر خلاطت اس کے اس کے مز کرنے گئی۔ کریم کو دوست کی حرکات پر غیسر آرہا تھا کر وہ خود بھی نشے کے زیر اگر آ چکا تھا۔ زیر کی گفتگو میں قابل اعتراض پہلو دکھائی و بینے گئے تھے جو تمام دوستوں کے اعتراض پہلو دکھائی و بینے گئے تھے جو تمام دوستوں کے کوشل کی۔

"پہلے تو اس کا مے" میر بولا۔" آم بخت پہلے تو انہی خاص مقدار کا رایا کرتا تھا، اس بارائے کیا ہوا؟"
اعظم نے بھی اس کی ہاں جس ہاں طائی، کہا کہ شاید آن اسے جر پورولا ہی مال آگ یا ہے، پہلے بدو سرے براغر بیا کرتا تھا" ہے، پہلے بدو سمانی قوت بخت کرتا تھا" ہے، پہلے بدو کر وست کو ترجی کا کوچ پر نیم دراز کردیا۔
کی اور بہلے ہوں کے دوست کو قربی کا کوچ پر نیم دراز کردیا۔
اوھر کر بم بار بارایک ہی فقرہ و ہرائے جارہا تھا۔" کم بخت، کا وی کوپ کے اس ورڈ سے وہ رقم بھی لے ازی جو جس نے فیشری کے قوسیعی منصوبوں کے لئے بیکوں سے ادھار لے رکمی تھی"۔

سارا پیسلنا تھا۔ کیا ہما را سرمایہ چلا گیا؟ "میر نے آن دہ ہوکر پوچھا۔ ہدری کا جذید دوسرے دوسرے دوسرے دوستوں کے چہروں پرقبی پڑھا جا سکتا تھا۔ "محمر یارشرا اس رنڈی آہ تمہاری ڈیش پورڈ وائی دولت کا انداز و کیے ہوا؟ "سمیر نے چہرے پریاس او نے چہرے کی برچھا کیاں ہو گئیں۔ وہ جواب ویجہ تا ہو کہ اس معاملہ اکارا دیے میں متنذ بذب سا ہوا پھر لاچار ہوکرا ہے معاملہ اکارا

''بارش بہت طوفانی تقی ۔ ایک موقع پرتو مجھے گاڑی سڑک ہے بٹا کر پکھرو یہ کے لئے روکنا پڑی تھی ۔لڑکی بھی يمي حاجي هي بكسريُه جي سوكون ريمي يهازي علاقي مين سی کر پیرائے ای نے دی تھی۔ دوران مقروہ اشتیاق ہے میرے ساتھ خوش کیاں بھی کرتی رہی تھی۔ میں نے گاڑی روکی تو موسم نے اے لیھا لیاء شاید ہم دولوں و.. من نے آئی گاڑی کی مخصوص خفید جلد سے بیر کی تھوٹی يوش نكالي وريندي كلونت من خالي كردي. ووتركي مجيد عوفا کی تحول کی مشرورت لگنے لگی تھی۔ ایسی زے تین سرور اورهمانیت کے کیچ لاز وال دیکھتے ہیں حتی کیان کی ہاو بھی بنمول حاشن سے جر بورتھی۔ بےساختہ مر ابن جاہا کارک كوذهير ساري تحالف عطاكر دول به اتنادول كدوه مجصه ہمیشہ یادر کھے اور رابطہ بھی کرتی رہے۔ اسی مقصد کے لئے میں نے اپن گاڑی کامقفل ڈیش بورڈ کھواا تھا۔ اتی خطیہ رقم كازى في باكرال الى كا تكميس چك الفي تعيل -اس موقعے پر بھی میں بے وقوف بنار ہا حالا نکہ د ولز کی سفر کے دوران توار سے اسے سل فون پر فیکٹ کرتی رہی تقى مِن فقااس كالكيول كي زاكتون مِن الجمار ا" ـ كريم نے تامواري كے عالم ميں اعتراف كيا۔"اس لوث ہارکے بعدلا کی نے بخت کیمانداز اختیار کمار کینے تکی کرتم نے جوعنایت کیا ، وہ میر ہے تن وکن کی مناسب قیت میں تھی،اس لئے ہاتی ماندہ مجھےخودوصول کر تابڑی۔اب جبتہ



ن رہے گا کہتم میہاں سے بھاگ نگواور ہاں، ویصر مرا ند، چھنا ور۔ تاک کی احد داری تمہاری اپنی ہوگیا۔ یک تربین نہیں بچاسکوں گی۔ دووں۔ اس دوران نوتا اواباں ہے لیک میں محفوظ کر چکی تھی۔ پہنول جواجی گھرجی لہرا بی تھی ہوئی۔ گریمی تراب کے زیرائر نداوتا تو شاہد کی کیار مزاحمت کرتا اند کر کیے شاسو کواریت کے عالم جی۔ کہا، بات جاری تھی۔

الکالید و موز سائی کارے قریب آ کر تھیر سے دن پرتمن نو دوان سوار سے جو خاصے نھرناک دکھتے سے دلختہ بھر میں او کی ایک موز سائیل سوار کے ہمرکاب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شخرے وجمل ہوگی جیسہ وسری سوٹر سائیل پر سوار ایک نوجوان نے ہمرکی کار کی جائی سید ہے کہ آپ کا سفر اعارے ساتھے خوشور گزر اہوگا۔ یہ سید ہے کہ آپ کا سفر اعارے ساتھے خوشور گزر اہوگا۔ یہ طرح دو مری سمت فرار ہوگیا۔ میں جواس ہاختہ وایل دیگا قصت پر ماتم کرتا رہ گیا۔ میں جواس ہاختہ وایل دیگا قصت پر ماتم کرتا رہ گیا۔ میں جاس ہاختہ وایل دیگا نظری غرومی میں دیا ہوگیا۔ ایس ہاختہ وایل دیگا قصت پر ماتم کرتا رہ گیا۔ میں جاس ہاختہ وایل دیگا نظری خور میں اس کرتا رہ گیا۔ ایک بھا

اس کی زبان بھی بھٹے گئی تھی۔اس نے دوستوں کی جاکھوں میں الجرتے ہوئے گئی اور اور استعمال ہوگئی۔
آئی تھوں میں الجرتے ہوئے موانوں کا جواب و یہ کی مصوبہ سازوں نے اپنے تین محت کر رکھی تھی۔ وہاں محاشی میر مے آل ممیت پھی بوسکیا تھا۔ بھائیوا اس محاشی بریادی پرمیاز بمن مجھ بوگیا۔ ذراستعمالة فقصان پرش نے رونا شروع کر دیا۔ سرک کن رہے کھڑ ایمن بچوں کی طرن چی رہا تھے۔ افراد میرے کرد جھ ہو گئے۔ چند کا شیال بھی وہاں رک کئیں۔لوگ جھے وہیں سے کا خیاف ایس کے جہا اور کی پہنچاتا جا ہی تھی۔ وہی تھانے میں میرے طاف ایف ایک تی ہوگئے ہیں آئی ہی میں ایک کے طاف وہی تھم

العوار ما تعارات كى ربورت كذب كالمجوعة وتى جبكه ميرى ر پورٹ بھی سنے شدہ خائل رہی تھی''۔ کر بم نے تکے بیالی

" پولیس کوکوئی تو سراغ ملا ہوگا؟" سمیر نے تشویش برے انجے میں یو جھا۔ وہ برستور لی رہا تھا، اب کی قدر زباده ، شاید تلجمت \_

النا - كريم نے كہا۔" يوليس كوميري كازى كى عقبی نفست ہے الحقہ ایش ٹرے میں بھنے بھورے بالوں کا تحجما سا ملا تھا، جوانبیں میرے بی<del>ان کے</del> بارے من فكوك من جتلا كرريا تفايش اب كي دو يوتليس بهي ميري گاڑی سے برآ مد ہوئی تھیں۔ بولیس کو دہال سے ایک سريد بھي ما تعاجس من غالبًا چرس بحرى موني سى ماہرین اس سکریٹ برشبت الکیوں کے نشانوں کا تجزید کرنا جاہتے تھے۔ سگریٹ ای اڑی کا تھا، جوتھوڑ اسا استعمال کر تے جھوڑ دیا عمیا تھا'۔اس نے بتایا اور وااسے کے لئے دوستول کی طرف و یکھا۔

" نقصان آب کے اندازوں سے کہیں زیادہ جوا ہے۔ یارلوگوں کی مدول بائے، تو بھی یورانہیں ہوسکا۔ موچما ہول ،والدصاحب كويسب كي كيے بتاؤل كا؟ ووتو تمام احوال جان كر جيتے جي مرجاكي مي" - كريم نے تقریاروتے ہوئے معاملہ سمجھایا۔

اعظم لڑکی کی شان میں بھاری بھاری گالیاں بک ر ما تھا۔اب وہ حواس میں بے قابواور گفتگو میں آ ہے ہے بابراو يكاتفا-

کریم نے سر کری کے او نیے عقبی جصے پر نکا دیا اور الم كى كيفيت عن أتحميس موندليس يقورى ويرعى اس كى لملیں بھاری د کھنے لکیں۔اس نے تمیر کوئاطب کیا تو اے خوو اینی آواز اجنبی سنائی دی اور یا تیس بے ربط بھالی دی۔واقعات اس کے ذہن میں منتشر ہو چکے تھے۔ وہ پہا ك بحد جعير جول چكا تقام اس كے خيالوب مي اللسل ك

محطاثو من لك تقر نتيجاً شعور من ابهام جنم لير باتفار ووميرے مزيد شراب ما تك رہا تھاجس نے اے بتايا ك تمام بوتلين خالي مو چي تيس اس يركريم كو بعد غصر آيا-ال في اغراضًا كرفرش يرفي ويا-

"تم حواس كى مد بوقى عن دوب عظي بو" يميرن اے محایا۔

احا تک کریم نری طرح رونے لگا۔ وہ اپنے نقصان ر بھونڈے انداز میں بکن کررہا تھا۔ اعظم نے بیرو یکھا تو اٹھ کرنا ہے کی کوشش کرنے لگا۔اس کی الٹی سیدمی حرکات يرتمبر أى طرح بننے لك روحة فقے كے ساتھ يدسظر طوالت اختيار كرتاحميا \_كريم رور بانغا اورسلسل اول فول یک رہا تھا۔ تمیراس کے واویلے پر بدستوربنس رہا تھا۔ جَكِداعظم الناسيدها والس كرر باتفا \_ چند موش ان ك گرو جنع ہو گئے ، وہ کھڑے تالیاں پیٹ رہے تھے۔ باہر بركها موسلادهار برس ربي تقي جبكه اندر جرطرف ساغر بھل رے تھے۔

دور کی اور جگہ کریم کا والدمصلے پر بیٹا ہوا تھا۔ بیٹے كے ياس اس روز بعارى رقم موجودتى اور ده دير كے تك كر نبیں بہنچاتھا۔دونوں میاں بوی نے کھانانبیں کھایاتھا۔مال کی حالت زیادہ خراب تھی۔ مال واسباب سے بے نیاز وہ بنے کی عافیت کے لئے وعائمیں ما تگ رہی تھی اور منٹس مان ربى تقى \_ دونو ل بمى مخن موسم كوكوسن ملكته ، بار باران كى بكابي نيم وادروازول كي طرف انهرجا تي اوروه اينا لخت جكر نہ یا کرایک دوسر ہے کو سوالی نظرول سے دیمنے لگتے۔ " إرش كى اس بوجهار من كهال جا رب بو؟"

كريم كى دالدونے استے بوڑھے خاوندسے در يافت كيا۔ "اكلوتا بيا ب، جوان كرنامجمد ظاهر ب مجمع ى اباس كى عاش من لكارار عكا" \_ خاوند ن كمار تعورى ديرتار كي ش كلورتاروا ، فرشد يدموسم من بابرنكل كيا-

ال بدقست قوم كوآج تك نبيل معلوم كرياكتان كودولخت كرنے كااصل ذ مدداركون تفا؟ قوم كى برقستى لما حظرفر ما ئين كه كلى سالميت يرجا نين قربان كر ف والي الويول كا جاره" كبلاك اورسالميت أو راف والفهبيد بن محار







تلخ حقائق سے پردہ اٹھتا ہے

----- تكندرخان بلرچي -----balochsk@yahoo.com

كردار تع جو مارى تاريخ كاساه باب رقم كرف ك مد وارتفي بداتنا بزاوا تعدتها جي ندتو نظرا نداز كما حاسكنا ب اور نه فراموش \_اس **وتت** کی هکوم**ت کا به فرض تھا ک**ه اس واقعے کی غیر جانبدارانہ انگوائزی ہوتی۔ واقعہ کی تمد تک بہنیا جاتا اور اس دافعہ کے اس بردہ گھناؤتا کھیل کھیلنے والے کرداروں کوعبر تناک سزادی جاتی تا کہ آئندہ کسی کو ملک وقوم کی تسمت ہے کھیلنے کی جرأت نہ ہوتی لیکن بد فستى سے ايما كھ شہوا۔ ايك برائے نام مى الكوائرى ضرور موئى ليكن اس كالمقصدا جم كردارول كوتحفظ ويناتهانه كراصل سازشيوں كونے نقاب كرنا ..

اس سانح کے نتھ میں ماری تاری کے متازعہ رہنما جناب ذوالفقارعلی بیٹواقتہ ار میں آئے ۔آ دھا ملک کٹ چکا تھا۔ فوج ذلت آمیز طریقے ہےایے از ں دخمن بھارت ہے فکست کھا کرہتھیارڈال چکاتھی یاسازش ہے

2014ء کے حکایت میں مندرجہ پالاعنوان يرجزل اميرعبدالله خان نيافوي كالمضمون نظرے گزرا۔ حقائق سے بردہ اٹھانا لازی معلوم ہوتا ہے

رحب ذیل ہے۔ کہتے میں متعقبل کی جزیرِ ہمیشہ مامنی میں ہوتی ہیں اور جوقوم اینے ماضی ہے نہیں سیکھتی وہ مستقبل کی تقبیر مجى نہیں كرعتی۔ آج جمیں ایك دفعہ پحر 1971 والے حالات كاسامنا ب- أثمين نظرة التع بين كهم فاس سانح ہے کیاسکھا؟

سانحه شرقی باکتان ماری تاریخ کا بھیا تک رین واقعہ تھا اور جب تک ہماری تاریخ زندہ رہے گی یہ واقعہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہر واتع کے چھے کھ کردار ہوتے ہیں جواس واتع کے ذمد دار ہوتے ہیں۔ای طرح اس واقع کے بھی کھ

حصیار و بواد ئے عملے تھے ۔ قوم بخت مابوی کا شکارتھی ۔ بھٹو طلس آق مخصیت کے انسان تھے۔ان سے بجاطور پر بید امید تھی کہ وہ قوم کواس ماہوی کی دلدل سے نکال لیس مے جوانہوں نے کیالیکن بدقتمتی پیتھی کہ بھٹو بذات خوداس سانے کے اہم کردار تھے۔اگراس وقت کے تو فی اور بین الاقواى تجزیوں پرنظر ڈالی جائے تو مجٹو کا پہروار زیادہ مبت نظر نبیں آتا۔ یہاں یہ یادر منا جائے کہ تمام بنگائیوں اور بہت سےمغربی یا کتانوں کی نظر میں می ہوئو ہی تھے جنہوں نے شخ مجیب الرحمٰن کواقلۃ ارنہ ملنے دیا کیونکہ ایک حالت مي أنبيس الوزيش مين بيشنايز تا تها أوريه كروار انبیں قطعاً منظور نہ تھا۔ یہ بھنوصاحب ہی تھے جنہوں نے اس وقت نعره لكاما تها "أدحرتم إدهر بم إلح هاكه الملى جانے والوں کی ٹائلیں تو ڑوی جا کیں گی'' وغیروں یہ بھٹو صاحب بی تعے جن کے بیانات کی وجہ سے اسمبلی اجلاس ملتوى موايه

بنگالیوں کی نظر میں یہ سراسر غیر جمہوری رویہ تھا جو بالآ خرعليحد گي كا موجب بنابه بنگاليوں كا پيجبي اعتراض تغا كه حكومت ياكتان غير جمهوري انداز مين بعنوصاحب کی امداد کرنے بریکی اور بعنوصا حب نبیس حق سے مروم كرنے ير لے تھے جس روز بداجلاس ملتوى موامشرق یا کستان کے تقریباً تمام اخباروں نے ای موضوع برایے ادار بے لکھے جن کا لب لباب یہی تھا کہ "محثولمی میں اقتدار مشرتی یا کتان نہیں آنے دے گا' اس احساس محرومیت کومز پدشدت''را'' کے ایجنوں نے دی۔

سقوط ذھا کہ اتنا ہزا سانحہ تھا کہ قوم سازشیوں کے سرمائتی تھی۔مغربی پاکستان میں فوجی افسران نے سیکی خان اور اس کے ٹولے کونہ مرف دیکھنے سے انکار کر دیا بلكه أنبيس تعلم كهلا غدارقرار ديار كجوسينتر اضران نے حكومتی ا حکامات مانے سے بھی انکار کیا۔ فوج کے اندر بغاوت کی ی ۵۰۰ ت حال بیدا ہوگئی بیاس دنت کے فوجی افسران

بی تھے جن کے رویے نے کی خان نولے کو اقترار جھوڑنے پر مجبور کیا اور جناب بھنو صاحب اقتدار میں آئے ۔ فوج کے ساتھ ساتھ عوام بھی بہت زیاد وشتعل تے اور اس سانحہ کے اصل حقائق جانے کے لئے بیقرار تھے۔ بوری قوم اور خصوصاً فوج کے نوجوان آفیسرز طالات کی غیر جانبدارانه انکوائزی واستے تھے۔ جب انکوائری کے لئے عوام کادباؤ برها تو جناب بھٹو صاحب نے 26 وتمبر 1971 ء کو ایک کمیشن قائم کیا جس کی صدارت یاکتان کے سرم کورٹ کے چیف جنس جناب حود الرحن كوسوني كى -ان كے ساتھ ممبران كے طور ر حارول صوبول کے چیف جسٹس صاحبان تامرد کئے مُنْ فِي معالمات ك لئ رينائرة ليفتينك جزل الطاف قاورمقرر ہوئے اور ان کی مدد کیلئے تینوں افواٹ کے نمائنڈ ہے تھے ائیر فورس کی طرف ہے ائیر کموؤور ظفر محمود بنوج کی طرف سے کرنل سابر حسین قریش اور نوی کی طرف ہے کیٹن ولی الشمقرر ہوئے۔

کمیشن کواخت رویا گیا که وه ان حالات کا جائزه لے جن کے حجت "مشرتی پاکستان میں فوج نے ہتھیار والے اور مغربی یا کتان کی سرحد پر بھارتی وزیراعظم نے يطرف جنك بندى كاعمل افتياركيا" ريكن اس بات ك كہيں ذكر ند كيا كيا كما كيا كمان كے بالآ خرعليحد كى کے اسباب کیا تھے اور اس سانحہ میں سیای لوگوں کا کیا کردارتھا؟ وہی اصل مسکلہ تھا جے خوبصورتی یا حالا کی ہے نظرا نداز کردیا گیا بلکہ اُدھر کسی کی توجہ ہی نہ جانے دی گئی۔ ساستدانوں کا گھناؤ نا تھیل ہی تو فوجی کارروائی اور بعد میں جنگ کا موجب بنا۔ فوج سے ہتھیار وُلوانے کی کارردائی کے پس پردہ بھی بای عزائم سے جنہیں شاطرانہ انداز میں چھیا لیا گیا۔ کمیشن نے این کام کا آغاز کم جؤری 1972 و کوکیا۔ حکومت کی طرف سے یا کتان کے اٹارٹی جزل مسٹریجیٰ بختیار اور ان کی مد و کے

لئے رفیع رض صاحب مقرر ہوئے۔ سیشن نے کل تقریباً

300 گواہان کے بیانات قلم بند کئے جن میں تیوں افواج

ع ماضر سروی اور ریٹائرڈ حضرات شامل تھے۔ ان

نوگوں کے بیانات بھی لئے گئے جوشرتی پاکستان سے کی

ندکسی طرح والی آئے تھے۔

اس اکوائری کے سب سے بڑے کردار کی خان

اوران کے ساتھی گھروں میں نظر بند کرد نے گئے اور مشرقی باکتان کے تمام کردار بمعہ جزل نیازی بھارت کی قید میں تھے۔اس لئے فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں موجود لوگوں کے بیانات لے کرانگوائزی ممل کی جائے اور جنلی قیدیوں کے آنے ہراس انگوائری کا دوسرا حصہ کھمل کیا حائے۔ جب انگواڑی عمل ہوئی تو اس کے یا کچ حصے تھے۔ پہلے جھے میں تو وہ حالات سے جن کی وجہ سے یا کشان معرض وجود میں آیا تھا ۔ووہرے تھے میں 1947ء سے کے 1971ء تک یا کتان کا بربری س سای کی منظر تھا لیکن سای گرداروں کی گھناؤنی سازشوں کو بحث میں شامل نہ کیا گیا۔ تیسر ہے جھے ہیں باکتان کے حوالے ہے بین الاقوامی ساس عالات پر روشى ۋالى منى بى چوتھ جھے ميں فوجى طالات زير بحث الت مع - آخرى اور يانجوي هم مي الكوائرى ك نتائج اورسفارشات دی کئیں بہنکی قیدیوں کی واپسی کے بعد مارچ 1974میں دوبارہ انگوائری شروع ہوئی۔ بھارت ہے واپس آنے والے سول ادر نوجی افسران کے بانات تلمبند کے محے ۔اس میں لیفٹینٹ جزل امیر عیداللہ خان نیازی اور میجر جزل راؤ فرمان علی خان ہے بہت تغصیل میں انٹرویو کیا گیا ۔ جزل نیازی پر 15 الزامات عائد كئے محكة اور باقى سينئر افسران بر أن كى کارکردگی کے مطابق الزامات کی تعداد کم تھی۔

ا روز المعلق المرائج كے مطابق اس انگوائرى كى اُس وقت كى عام رائے كے مطابق اس انگوائرى كى بنياد نيك نتني ياقو مى مفاد پر نتي كلي بكداس كے مقاصد ذاتى

مفاد کا حصول تھا یا چھ لوگول کے جرائم ن یردو ہوتی تقى يموام چونكه اس وقت بهت زياد دمشتعل تھے۔ ٠٠ غدارول کا بیر ما تکتے تھے۔لہذااس انگوارُی کا پہلامقہ۔ عوام کے مستعل جذبات کو شندا کرنا تھا۔ اس کا دوسر مقصدان سانح كاتمامتر الزام فوج براكا كرائ موام سانے بے وقعت کرنا تھا تا کہ وہ بھٹوصا سب کے سامنے سرندا فھا بیکے۔اس لئے تمام الزام فوجی جرنیوں کے سر تھوے دیا تما اور چھ کوغدار کالقب دے کرموم کے تسیعی وغضب كانشانه بناما كمياتا كدر لوگ بھٹوصاحب تے كردار کے متعلق کچھ نہ کہ عیں۔ بہت سویٹا سمجھ کر جزل کجی غان کوتمام سای نا کامیوں کا ذمہ دارتھبرایا گیا اور جز ل نیازی کوفی تی ناکامیوں کاریاد رہے کہ ان دونوں کو انصاف کے نقاضے بورے کئے بغیر قربانی کے بکرے بنایا گیا۔ ایک سینئر فوجی آفیسر نے بہت مایوی سے کہا تھا۔ بھٹو صاحب جو کھ 1965 میں حاصل نہ کر سکے وہ انہوں نے 1971 بيں حاصل كرايا۔ بيانكوائزي محض ايك چثم يوثي تقى كيونك الله بين كني أيك ستم يتهيد

اس کی دوسری خامی میتھی کہ فوجی معاملات کیلئے یہ نا یڈ لیفٹینٹ جزل الطاف قادر اور ان کے ساتھ منوں مرومز کے نمائندے کول اور برگیڈور ریک کے لوگ تھے۔ جزل الطاف قادرا یک ادسط درجے کا افسر گنا جاتا تھا۔وہ کوئی اتنا براعسکری تجزید نگار نہیں تھا۔ پچھ حوالوں کے مطابق وہ خود ادر اس کے بیا تھ کام کرنے والے فوجی ممبران میں ہے تھی نے مشرقي ماكتتان میں سروس نہیں کی تھی ۔کمیشن کا انگوائزی کے لئے تجزیئے اوررائے كا تمام دارويد ران لوكون كى ذاتى سوچ يرمخصر تما ادر بہت ہے لوگوں کے خیال شران کی رائے زیادہ قابل اعتاد ندهمي \_اس برمزيد بدنتمتي \_كـ جزل الطاف قادر کا محیٰ خان سے زال عناو تھا جس ہے محترے بھٹو صاحب بخونی واقف تھے ۔اس کئے اس مخص نے کی خان اور باقی فوج کو دل کھول کر رکیدا۔ان لوگوں کا نام بهت سوج مجهد كركميش فيم من ذالاعميا تفاجس كالتمامة فائده جتاب بحثوصا حب كوبهوا\_

اس انگوائری کی تیسری بردی خابی اس کا دائرہ اختیار تھا جو محض مشرقی یا کتان بی فوج کے جھیار ڈالئے تک محدود تھا۔ یہ بدف جمی بہت سوچ سمجھ کردیا گیا۔ اس بدف کے چش نظر سیاسی پارٹیوں اور سیاستدانوں کا کردار زیر بحث نہیں لایا جا سکتا تھا جبکہ اصل مسئلہ عی وہی تھا۔ اس طرح بعنوم رحوم نے اپنی ذات سمیت اپنے تمام سیاس ساتھیوں کو تمام الزامات ہے بری کرا لیا۔ اس لئے کسی ساتھیوں کو تمام الزامات ہے بری کرا لیا۔ اس لئے کسی سیاسی یارٹی یا سیاسی الیڈر یوکوئی الزام ندگا۔

سیای وری یاسیای میدر برون ۱۹۱۸ مدلات التحق کونکه التحق کونکه کیونکه بیش بیش بین التحق کیونکه بیش بیش بیش بیش کارروائی مجمی غیر جانبدار ندهمی کیونکه بیش رکعا تها جو تمام کارروائی کی شام کو بیش صاحب کور التحق کام تھا کہ تمام گواہان کو دباؤ میں رکھے تا کہ کوئی گواہ بیش صاحب سے ظلاف بات دباؤ میں رکھے تا کہ کوئی گواہ بیش صاحب سے ظلاف بات دباؤ میں رکھے تا کہ کوئی گااہ بیش کی تو فور آ کھا دی میں التحق کو التحق کی التحق کو التحق

جاتی۔ بھی کام بھٹو صاحب کے وکیل جنا ب کیجیٰ بختیار نے کیا۔مٹلا کچیٰ خان اور ان کے ساتھیوں کو گھر ہیں نظر بندر کھا گیا۔ جناب بھٹونے ان تمام حضرات پر بہت زیادہ د باکرکھا۔ انہیں بتایا حمیا کہ اگر انہوں نے بھٹوصاحب کے خلاف کوئی بیان دیا تو وہ انہیں عوام کے حوالے کر دس سے جوان کی تکہ بوٹی کردیں گے۔ یجی خان اور ہاقی حضرات نے بہت ڈر ڈر کر بیان ریکارڈ کروائے ، پھر بھی جہاں کہیں بعثوصاحب کےخلاف ذرہ برابر بھی بات ہوئی یکی بختیار نے کو اوی۔ یجیٰ خان کواینے وفاع کی اجازت بھی نہ دی گئی۔اس نے ہار ہا تھلے مقد مے کا مطالبہ کمالیکن ایسا نہ کیا گیا۔ یمی کچھ جزل نازی کے ساتھ بھی ہوا۔اہے جیل میں بند کر دیا حمار اس نے بھی اینے گئے کورٹ ما شل كى استدعا كى ليكن قبول نه ببوئى أن لوكون كو گواہوں پر جرح کی احازت بھی نہتھی۔ جناب بھٹونے ان ووٹوں جرنیلوں ک<mark>و تربانی</mark> کا بکرا بنا کرتمام الزام ان کے سرتھوے و باادر تمام میڈیا اور عوام کارخ ان کی طرف موڑ ديا ـ سيقانوني الكوائري إلى اندازيس كي حي كديم موج ين خصوصاً بيدو جرئيل فرق كى دل جركرتو بين كي عنى اور بعثو صاحب باکتان کے نجات دہندہ اور میرو بن کر ابجرے معلوم نہیں کیوں بعنوصاحب فوج کی تو بین کر كے خوش ہوتے تھے۔ ملك كے صدر ہونے كے باوجود چیف مارشل لا واید نمشریثرین کردنیا میں فوتی جمہوریت کی واحدمثال قائم كى \_ كامرؤها كه مين بتصيارة النے والى فلم خصوصی طور پرمنگوائی اور ٹی وی پر چلوائی۔

یہ عجیب انساف تھا کہ سیاستدانوں کوتو شروع ہے اس اکوائری جی شامل ہی نہیں کیا گیا۔اس کے ساتھ دہبت ہے جمرم جرنیلوں کو بھی نہ صرف بخشا گیا بلکہ نوازا گیا۔شرتی پاکستان جی سروس کرنے والے چھانسران پر مختلف نوعیت کے جرائم کا الزام لگا تھا۔ حق تو بیر تھا کہ ان جرائم کا الزام لگا تھا۔ حق تو بیر تھا کہ ان جرائم کی اگوائری ہوتی اور جرم کے مطابق آئیس مرائی

copied From Web

تبخير معدہ کے مايوں مريض متوجہ ہوں مفيداوويات كاخوش ذا كقهمركب ريمينال شربت

تبخیر معدہ اور اس سے پیدا شدہ عوار ضات مثلاً دائمی قبض، گھبراہٹ، سینے کی جلن، نیند کا نه آنا، کثرت ریاح ، سانس کا پھولنا، تیز ابیت معدہ، جگر کی خرالی اورمعدہ کی گیس سے پیدا ہونے والے امراض کے لیے مفید ہے۔

اینے قریجی دوافروش سے طلب فرمائیں بخیر معدہ وریکرام اخل کے طبی مشورے کے لئر ممتازمطب ے رابطہ فرما میں

متاز دواخانه (رجسر دی) میانوالی ا نون:233817-234816 جاتی یا باعزت بری کیا جاتالیکن نه جانے کیوں سزا کی بحائے وہ سب نوازے کئے ۔ایے محسوس ہوتا ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور برمشرتی یا کستان کی علیحد گی میں کرداراوا کرنے والے حضرات حکومت کی پندیدہ شخصیات تفہرے۔مثلاً جزل رحیم خان پرمشرتی پاکستان کے میدان جنگ ہے بھاگ آنے کا الزام تھا۔ آتے وقت انہیں سی ایم انکا کی نرمز اور لیڈی ڈاکٹر ز کو ہیلی کا پٹر میں ساتھ لانا تھالیکن الزام کے مطابق انہوں نے ان خواتین کے آنے کا انظار نہ کیااور بیلی کا پٹر لے کر بر ما جلا گیا۔ اسے یہاں چیف آف جزل شاف بنا دیا گیا اور بعد میں ويغنس سيكرثري ليفشينت جزل صاحبزاوه يعقوب خان مشرقی پاکستان میں ناکام ہوا۔اے دہاں ہے ہٹا کر یکی حکومت نے میجر جنرل بنا دیا تھا۔ اس کے <mark>خلاف کور</mark>ٹ مارتس كاسوجا جار باتهاليكن بعثوصا حب في است ووباره لیفٹینٹ جزل بنا کر اعلی عبدول سے نواز ا پر کیڈر ارباب جہانزیب ر بینک لوٹے کا الزام تھا وہ سال ليفنينن جزل بنا ديا حميا اور بعد مين سفير جزل راؤ فرمان على مشرقي باكتتان مين مارشل لاء اور ساي سل كا انحارج تھا۔ بنگالیول کی نظر ش سیای ناکای اور بنگالی دانشورول كي فل كاوه ذمه دارتها بلكه ايك الزام به بهي تها ك جنك كآخرى دنول عن وه بعارتي فوج برايط على تھا اور" سرنڈر" والےمعابدے كا اہم كردار تھا۔ وہ بھي یمال پہنچ کرنوازا کر۔ اے فوتی فاؤنڈیشن کا ڈائزیکٹر بناد ما كميا ينزل كل حسن جو يحي ثو لے كا اہم ممبر تعا كو آرى چیف بنادیا حمیا۔ جزل نکا خان جے بنگالی اور مین الاقوای ميدُيا في " تصالى" كالقب دياتها بعي يبلغ آري چيف اور بعد میں ڈیفٹس مشربنا۔ تو سے تھی انکوائری اور یہ تھا انصاف۔ کسی کے فلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی صرف یکیٰ خان اور جزل نیازی قرمانی کے بکرے بے پیٹایدوہ اتنے بُمِ منه تنع صّع بِكِم اورلوك تنع جونوازے كئے۔ للك

و فی حیالیکن پر مہیرہ بن گئے بناہ ئے گے۔

ہموصاحب کی تمام تر اصیاط کے بوجود میشن نے

ہر باب بناب بھتو پر بھی شائل کیا بس میں اس دور ک

خارات کے مطابق اُن کے اصل جرائم کی ممل طور

پر پردہ پوشی کی گئے۔ اس کے باوجود بھٹو صاحب اس

گوائر ک سے استاخ فوفر وہ بوے کدانبوں نے اسے اپنے

بان چھپا دیا۔ اس بھی افواہ تھی کہ موائے ایک کالی کے

بان چھپا دیا۔ اس بھی افواہ تھی کہ موائے ایک کالی ک

میڈیا نے یہ اکوائر کی شائع کی اور یا ستانیوں کو بھی اس میڈیا نے یہ اگوائر کی شائع کی اور یہ سیاری کی اس میڈیا نے یہ اگوائر کی شائع کی اور یہ بارش دا داگاتو اس اگوائر کی گاہد کی ایک کائی بھٹو صاحب میں دائم کی ایک کائی بھٹو صاحب میں کا دور اس میں 24 معل ہے اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے یہ اور معاملہ بھٹو صاحب کے متعلق تھا بدنے ہوئے کے دور معاملہ بھٹو کے دور میں ہوئی اور معاملہ بھٹو کے دور معاملہ بھٹو کی ایک معاملہ کے دور معاملہ بھٹو کے دور معاملہ ک

مشہور بھارتی سحانی شرمیاا ہوں آکسفورڈ یو نیورش می سینتر ریسری سکالر ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر بہت زیادہ حقیق کی ہے۔ ان کی یحقیق کرابی صورت میں Dead Reckoning: Memories of the نے 1971 Bangladesh War. 2011 میں منظر عام پر آئی ہے۔ شرمیاا ہوں کے مطابق ''نے اکوائر کی میشن اختیارات اور Reference کے کاظ ہے تا کھل اور بہت محدود تھانہ کی اس کی کوئی بین الاقوامی کر یڈیلئری تھی جی کرائی اور کورٹ مارشل جیسی مقارشات کو بھی نظر انداز کردیا عمیا۔ اس کیسی مقارشات کو بھی الکل غلط تھا کر بغیر سوچ سمجھے تمام نظر انداز کی پر گاکتان میں لڑنے والی فوج اور خصوصاً وقوف بنایا گیا۔ یہ بالکل غلط تھا کر بغیر سوچ سمجھے تمام بنازی پر لگاد ہے گائے۔ فوج کو جان ہو جو کر بدنام کبا عادائک یوفوج او جو کر بدنام کبا عادائک یوفوج اور جو کر بدنام کبا عادائک یوفوج اور جو کالف طالات کے بادج آئی

تو تی یا میں کیے وفاع میں بہت جراکت اور بہاور ب ازی شاندارجنگی تاریخ رقم کی۔ایسے لوگوں کی عزت نہ ارکے پاکستانی قوم اپنی بےعزتی کی مرتکب ہوئی ایےنظرآ تا ہے کہ شرتی ماکتانی فوج کے کماغدر جزل نازى اورا يحك ADC كوبى تمامتر ما كا ي كا ذمه دار مخبراما سیا۔ اے زبروی وسمس کیا گیا اور اس کی پنش بند کر کے س کے ساتھ بہت نا انصافی کی میں۔ اس نے کورت مارشل كامطالبه كياتاكه وه اين خلاف كارروائي كا دفاخ کر سکے لیکن اس کے حائز مطالبے کوظالمانہ طریقے ہے رو أركے اسے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم كر دیا حمیا جوكه سراسر دهاندلي اور يكطرفه ظالمانيه كارروا كأتقي جبكيه تقیقت یہ ہے کہ جزل نیازی دوسری جنگ عظیم کا ایک بہت بی Decorated سولجر تھا۔اس کا ذاتی کر دارا تی جَدِيكِن بطور سونجر \_ بطور كما نذراور بطوري وطن ما كستاني ت نے مشرقی یا کتال مینینے کے چند بفتوں کے اندر عی منی بای کو ملی سرصدول سے باہر وظیل دیا اور بورے مشرتی پاکستان میں حکومتی رہے بھال کردی جبکہ پچیمشہور جرنل ناکام ہو سے تھے۔ اس سے اگا کام حکومت کی طرف ہے ساس کارروائی تھی جو حکومت نے حان ہو چھ کر یا کھے خاص وجو ہات کی وجہ سے شروع ہی نہ کی۔ سیاس مسكے كاحل جنگ قطعاً ندھى۔ بيسياستدانوں كى نا الح تھى ك مسلِّح كا ساسى حل حاش كرنے كى بحائے ملك ير جنگ تموپ دی گئی جس کی جزل نیازی یا مشرقی یا کستان میں لڑنے والی فوج قطعاً ذمہ دارنہ تھی''۔

اس برقست قوم كوآج تك نبيس معلوم كه باكستان كودولخت كرنے كاصل ذمه داركون تقا؟ قوم كى بدقستى ملاحظة مائيس كه يكى سالميت پر جانيس قربان كرنے دالے " تو يول كا جارة" كہلائے اور سالميت تو ڈنے والے شہيد بن گئے ۔ بن گئے ۔

\*\*



بیسارااس سپیرن اڑی کے شن کا فور تھا۔ میں نے زندگی مجر بجربهمي السطرح كائد امرادهس نبيس ديكصابه يندوه اتن حسين ہوتی نەمنىراۋاكواس پرعاشق ہوتااور نەپيالىناك واقعہم يىز\_



(تحصیل چرآ سیدن شاہ) کے پہاڑی گفتہ معالمہ جنگل کے اوپر بادل اس زورے گرجا کہ خاموثی بھی سہم گئی، پہاڑلرز اٹھا، کالی گھٹا کیں گھر آ کیں، مرسلا دھار مینہ بر شام اندھرا چھا گیا اور پھر بی دیر میں موسلا دھار مینہ برے نگا۔ نیکلوں پہاڑیوں پر مشتل گندھالہ کا جنگل جو کہو، سنتا اور پھلا ہی کے درخق کا مجموعہ تھا، تیز دھار بارش سے نہا گیا۔ سردی بھی زوروں برتھی۔

موکریم دونوں دوستوں دیتی اور میں نے گھر دل میں جلانے دالی خٹک لکڑیاں اکسی کر کے اپنی اپنی گدھیوں پر لادنے کا کام عمل کرلیا تھااور گھروں کو دالیں کی ابھی بمشکل راہ ہی پکڑی تھی کہ موسم سرما کی ہارش ہم ہے لیٹ گئی۔ایسے میں سفر جاری رکھنا درصرف مشکل بلکہ نامکن تھا۔

ہمیں قریب کے پہاڑ میں ایک کھوہ دکھائی پڑگئی۔
ہم گدھیوں کی رسیاں پکڑے اس کھوہ کی جانب ہو لئے
تاکہ بارش سے بچا جا سکے کھوہ کے دہانے پر جا کرائدر
جمانکا تو وہ اندر سے کائی کھلی معلوم ہوئی۔ البت اس کے
اندر بہت اندھیرا تھا۔ خوش مستی سے ہار روثیوں والے
رومال میں ماچس موجودتی ہم دونوں میں سے کوئی ہمی
سگریٹ نہیں پتیا تھا لیکن پھر بھی ایک ماچس ہم ضرور
ساتھ رکھتے تھے۔ ماچس اور پچھدد پہرکی پچی کچی روٹیاں
سنجال کی تھیں۔ اس نے
کھوہ کے دہانے پر کھڑے ہوکر دیاسلائی سلگائی تاکہ کھوہ
کے اندرونی ماحول کی حافکاری حاصل کی جاسے۔

ادحرجونی و یاسلائی میں سے آگ کا شعلہ لیکا کھوہ کے اندر سے ''سول سول'' کی آ واز نے ہمارے قدم روک لئے ۔ ہم کمی مجی آنے والے ممکن خطرے سے تمنین کے لئے جہی ہواری نو جوائی کا دور تماری نو جوائی میں ویسے بھی طبیعت ہردم مم جوئی کی جانب میں رہتی ہے اور المہال جموعے نے خطروں کو میں رہتی ہے اور المہال جموعے نے خطروں کو میں رہتی ہے اور المہال جموعے نے خطروں کو

فاطر میں نہیں لاتا اور بعض اوقات بے وقو فی کی حد تک احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی اکثر سوچیں دہاغ کی بجائے دل کے تالع ہوتی ہیں۔ سے نہایت جذبائی دور ہوتا ہے۔

جلتی و یاسلائی کے نضے ہے شعلہ کی روشی میں ہم نے دیکھا کہ کھوہ کے عین وسط میں ایک بہت برا اسانپ کی دہشت ہی اس کھی کہت کھیں کہت کہت برا سانپ کی دہشت ہی اس قدر ہوتی ہے کہ لامال ہم دونوں مختل کررہ گئے۔ رفیق کے ہاتھ میں جاتی ہوئی ویاسلائی کھیل جائے ہر اے کھینگنا پول دگا کہ کھوہ میں سانپ کے علاوہ بھی کوئی اور موجود کے اس کا کہ کھوہ کے ۔ رفیق نے فرادوسری دیاسلائی جلائی۔ ہم نے دیکھا کہ اب کی بار کھوہ کے اندرونی منظر بدلا ہوا ہے۔ کھوہ کے اندرونی منظر بدلا ہوا ہے۔ کھوہ کے اندرونی منظر بدلا ہوا ہے۔ کھوہ کے اندر می سانپ ان کے قدموں میں کنڈلی اندر سانے والی اور ایس کی سون سول کی آ واز بھی اب بند لاکی بیشے ہیں اور وہی سانپ ان کے قدموں میں کنڈلی مور بھی ہے۔ کھوہ شی اب کمل سکوت تھا۔ دوسری میں سانل کی بھی ہے۔ کھوہ شی اب کمل سکوت تھا۔ دوسری دیاسلائی بھی بچھائی اور اندر بھر پہلے واال گھپ اندھیرا ویاسلائی بھی بچھائی اور اندر بھر پہلے واال گھپ اندھیرا ویاسلائی بھی بچھائی اور اندر بھر پہلے واال گھپ اندھیرا اندر بھر پہلے واال گھپ اندھیرا

"اولاکو! جنگل کے اس برساتی موسم میں ماچس کی تیلیاں مت ضائع کر دا' سا اثناء میں اندر سے مردانہ آواز گوٹی یے ''ماچس جھے دے دوتا کہ آگ جلانے کا پکھ بندوبست کیا جاسکے''۔

چونکہ اس کے اور ہمارے درمیان سانپ ماکل تھا اور اندھرے میں ہم نے قدم آگے بڑھائے بغیر اندازے سے اس طرف ماچس اچھال دی جس طرف ہم آہیں ہیٹھے ہوئے وکی چکے تھے۔ ماچس عین اس کے اوپر جاگری جو اس نے اٹھائی اور تھوڑی می دیر میں اس شخص نے تکول کی ایک چھوٹی می ڈھیری کو آگ اگا دی جس کے الاؤکی روشی میں کھوہ کا اندر دنی منظر زیادہ واس م مِن كُولَى اولمهي بات محى جس أو بيان مرة بحق بيرو باتو

لکڑیاں جل اتھی تھیں ادر ان کی آ گ کھوہ کی مُصندُی فضا کوحرارت پہنچا رہی تھی۔ ہم دونوں بھی مزید آ کے بڑھ کر بغیرسانے ہے ڈرے چولیے کے قریب ہو كرة ك تائے لكے۔ يہ جولها وہاں يملے كا بنا وكھائى ديتا تھا۔ ہاہر ہارش برابر کی تھی۔ جواں سال آ دی نے ہمیں کہا کہ تمہاری محد حیوں پر لکڑیوں کا بوجھ لدا ہوا ہے اور گدهیاں بھی ہارش میں بھیگ رہی ہیں تم ایسا کرو کہ ان کا بوج اتار کرانہیں اس کھوہ کے وہانے میں ذرا اندر کر کے کھڑا کر دو تا کہ وہ بھی بارش ہے محفوظ ہو جا تیں۔ پیر

بارش تورات بحر تقمنے والی نہیں ہے۔ معا ہمیں گدھیاں یاد آسٹنی جنہیں ہم برتی بارش میں ان کے بوجہ سیت باہر چھوڑ آئے تھے۔ ہم اٹھے اور تھوں ہے باہر نکل کر گدھیوں کے باس آئے اوران کے یو چھ گرا دیے اور انہیں پکڑ کر کھوہ کے منہ کے اندر کر کے چیوز دیا۔ باہر دھیمی جعزی ( بلکی مارش) متواتر جاری تھی اوراب ممل طور بررات جها چکی تھی۔ دھیمی جھٹری کا دستور ے کہ ینہایت خاموی سے بری ہے۔اب بادل گرج رے تھے نہ بیلی چیک روی می ، جنگل خاموش تھا اور ہر طرف مو كاعالم تماء باتحد كو باته بجمال ندويتا تعا- درخت ہولوں کی مانند کھڑ لگ رہے تھے، ہرطرف تاریجی کا راج تقاءسروي بھی خوب تھی۔

ہم نے اندرآ کراس آ دی سے یو چھا کہ آ ب نے اینے بارے میں تو بتایا ہی تہیں کہ آپ کون جیں، کہاں ے آئے ہیں اور کیاں جاتا ہے؟ ہم نے اینا تعارف کرایا كهم دونول مثن باني سكول مين مينزك مين يزهة مين، دونول دوست جی اور اعاری آپس می رشته داری بھی

' پہلے کچھ کھانے کا انظام کر لیں چر میر می

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

عماراس نے اٹھ کرجلدی ہے ماس بڑی ہوئی ادھ جلی لکڑیوں کی تھڑی ہے چندچھوٹے سائز کی لکڑیاں نکالیں اورختك كهاس كى مروب أنبيس آك لكادى "اندرآ جاو"،-اسنے ہمیں کہا۔"مانپ سے نہ ڈریں اور یہاں قریب آ کر ہیٹہ جا تھی۔ بیسائے حمہیں

مجرتين کيځا"۔ ہم دونوں نے اپنے قدم آ کے بوھاتے ہوئے اس سے يو جما كدكيا بيراني آپكا يالتو إورآپ

"بيمرانبين ميرى بوى كاب '-اس في كها-ادهر بم نے دیکھا کہاڑی بڑے بیار سے سانب کے سریرانی دوالگیاں پھیرے جاری می ادرسانے نے اینا سرز مین پر نکایا ہوا تھا۔ ہم نے بہت ہے مالتو پر<mark>ندے</mark> اورجانورد كمدر كم تفليكن اسطرح كابالتوساني تبين ویکھا تھا۔ البتہ میں وں اور مداریوں کے بال جو سانپ وکھائے جاتے تھے بے شک اُن کا زہر نکال لیا جاتا تھا کیکن وہ یوں سدھائے ہوئے کہیں ہوتے تھے۔ سپیرے اور بداری اینا کرتپ دکھا کر ان سانیوں کو پھران کی ٹو کری یں ڈال دیے اور ٹوکری کا مندمغبوطی سے باتدھ وہے۔ مگریہ عجیب سانپ تھا جس کی کوئی ٹوکری ندھی ، نہ ہمیں نظر آ رہی تھی۔ لڑکی سانپ کو بھی اپنے مجلے اور بھی محوویں ڈال لیتی۔ادھرسانے بھی اس کی بلائمیں لیتا نظر آ تا۔ ہمارے لئے میہ منظر بڑا عجیب اور حیران کن تھا۔ بیہ سانی ٹوکری کے بغیران کے باس بول میٹا تھا جیسے ان کی رکھوالی کرر ہا ہواور بالخصوص لڑکی کا روبیاس کے ساتھ ایبالگتا تھا جیسے بیاس کا کوئی بہت ہی اپناہو۔

اس پُر اسرار ماحول میں وہ لڑکی بھی کسی اور دنیا کی محلوق لگ ری کھی۔ اس کا حسن اتناول فریب اور سحرانلیز تھا کید مجھنے والی نگاہ کو جکڑ لے۔ میں نے زندگی میں بوی بردی خسین عورتیم و یکمی میں کیکن اس سانپ دالی دو ثیزہ

بٹاؤں گا''۔اس نے کہا۔

ہم نے اے مزید بتایا کہ ہم حرو یوں کے لئے گھر میں آگ جلانے کی خاطر خشک کٹڑیاں اسٹھی کر کے گدھیوں پر لادے گھروں کو جارہے بتھے کہ ہمیں بارش نے آلیا۔ یہ کھوودیکھی اوراس طرف چلے آئے۔

''الی وصی بارش کا دورانی عموماً لمبا ہوتا ہے'۔
اس نے جوابا کہا۔''یدوئی وئی برتی ہے اور گذم کی فصل کے لئے بہت فاکدہ مند ہے''۔ یہ کبر کرووا ہے سامان کی طرف متوجہ ہوگیا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے باس و محض دو پہر کی کچھ بچی براٹھوں کی شکل میں رونیاں ہیں ہماراسالی اورا جارو غیرہ تو ون کوئی ختم ہوگیا تھا۔
ہماراسالی اورا جارو غیرہ تو ون کوئی ختم ہوگیا تھا۔

'' فکر نہ کروہ ہارے پاس کھانے کو کائی کچھ ہے''۔
اس نے کہا اور ایک بڑی کی تفوری ہے بیٹھی روٹی کے
مکڑے اور گیبوں کا گڑ طام ونڈا نکال کر ہمارے سامنے
ڈھیر کردیا۔ بھوکل تو ہمیں بھی گئی تھی ہم نے سرونڈ الے لیا
اور روٹیاں ان کے حوالے کردیں۔ یوں دوٹوں پارٹیوں
نے اپنی اپنی بھوک منا ڈالی۔ ہمیں خوتی تھی کہ ہم اس

ہمیں اس بات کی فکرنیں تھی کہ جارے گھر والے پریٹان جول گے۔ جارے علاقے میں اکثر الیا ہو جاتا تھا کہ بارش آنے پرجنگل بیابان میں فکے لوگ کی کھوہ یا عار میں پناہ لے لیتے تھے اور بعض اوقات بوری رات و بین گزر جاتی تھی ۔ جارے کھر والوں نے موسم کی خرابی و کھے کر پہلے بی کہد ویا تھا کہ ایسی صورت حال میں کہیں دیا ہے۔

وہاں ہے 6 میں کی مسافت پروائے ایک کا وں کا تام بتایا
کے وو وہاں کے رہنے والے میں اور آھے آنے وا ہے
ایک ودسرے گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ وہ وہاں جارہے
تھے کہ راہتے میں بارش نے آلیا تو انہوں نے اس بھ
میں رک جانے کا اراوہ کرلیا اور کہا کہ بدستی ہے یہاں
آتے ہی ہمارے آگے جلاتے ہوئے ہمارے پاس سے
ماچس کی تیلیاں ختم ہو گئیں اور اب ہم نے بیرات اس
انہائی خواری عگد سردی ہے شخصر تے ہوئے گزار نی تھی
انہائی خواری عگد سردی ہے شخصر تے ہوئے گزار نی تھی
انہائی خواری جا ہے ہی ہمارے پاس بھی دیا۔ حافظ منیر
زمین پر لینے لینے با تماس کررہا تھا۔ جبکہ اس کی بیوی کا لا
مبل اور جے دیوار کی جانب منہ کر کے سانپ سے کھیل
ری تھی۔ ہم نے کھیس اور اور کھے تھے۔ ان کھیسوں سے
گئے۔ ہم نے کھیس اور اور رکھے تھے۔ ان کھیسوں سے
اور چھنے اور بچسے اور اور کی اور کی بیوں کا میں اور دی کے دونوں کا م لیتے ہوئے ہم زمین

گے۔ اوھر جند تی جمیں بھی نیند نے دبوج لیا۔ تہ جانے رات کا دہ کون سا پہر تھا جب کھوہ کے اندرانھنے والے شورے ہاری آ کھ کھل گئ۔ چولیے میں رکھی نئی نکڑیاں جل رہی تھیں حافظ منیر اور اس کی بیوی اٹھے ہوئے تے اور تین اجنی لوگ (اوچڑ عمر کے آ دی) ایک بو کیم شکاری کے سمیت کھوہ میں آن تھے تھے۔

پر دراز ہو گئے۔ <mark>حافظ منبر کا اپنی بیوی سمیت کرایا گیا</mark> تعارف کمل ہو چکا تھااور اس کے بعد قرائے سائی دیے

وہ حافظ میر کے ساتھ نہایت دھمکی آ میز زبان میں با تیں کرد ہے تھے۔ان میں ہے ایک کہدر ہا تھا کہ سیدگی طرح لڑکی ہمارے حوالے کردو۔ ہم لڑک کو لے کر جا میں گے۔ اگر تم نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے عکڑے کر کے ای بھٹ میں دفن کردیں کے اور تمہارانشان تیک نہ لے گا۔

ای اثناء میں کما جوان کے ہمراہ آیا تھا آجا تک چاؤں چاؤں کرتا ہوا کراہ اٹھااور و مکوہ سے باہر کو بھا گ

copied From Web

نگا چر نورا اندرا گیا۔ اس نے جاؤں چاؤں کی آواز ہے گویا کھوہ کوسر پراٹھالیا تھا۔ دیکھا تو سانپ اس کے پیچھ گاہوا تھا۔ وہ جدهر کارخ کرتا سانپ تیزی ہے ای طرف لیک پڑتا۔ کا کھوہ کے اندر چکر لگارہا تھا اوراب

پاربارکوہ کی و بواروں کے ساتھ کرانے لگا۔

"الزی ا آخرتم نے وی کام کرادیا جس کا ہمیں ور
کھا"۔ آنے والے تمن آ وہوں میں سے ایک نے کہا۔
"وف اپنے سانپ سے میرے ذہو کوم وادیا۔ تیرے
مد سے برھے ہوئے زہر کے سانپ نے کئے کی
مد سے برھے ہوئے زہر کے سانپ نے کئے کی
اکھوں میں زہر کی پچکاری مار ڈالی ہے اور بیہ آگھوں
سے اندھا ہو گیا ہے۔ اب اس کی بینائی بھی واپس نہیں آ
تیرا سانپ اس کے کوئی لیتا تو اس کا ملاج ہم کر لیتے ہے۔
اگر سانپ اس کے کوئی لیتا تو اس کا ملاج ہم کر لیتے ہے۔
الرا بہلے بھی دوایک ہارہو چکا ہے اور ہم نے کئے کو بچالیا
الیا پہلے بھی دوایک ہارہو چکا ہے اور ہم نے کئے کو بچالیا
اور چھا ہم کانٹر افتار کیا ہے۔ تیرے اس سدھانے ہوئے
اور چھا ہم کانٹر کیا ہے۔ تیرے اس سدھانے ہوئے
اور چھا ہم کانٹر کیا ہے۔ تیرے اس سدھانے ہوئے
اور چھا ہم کانٹر کا کیا ہے۔ تیرے اس سدھانے ہوئے

ہم دونوں مبوت ہو کر اب تک پیرسب کی دیکھ ہے تھے۔

مع با با بمي بحى تو كه بد على كد معالمد كيا بيد على كد معالمد كيا بيد من قد كه معالمد كيا بيد بيد على المدينة الول المدينة المعالمة المدينة ا

ب الركواجم ال معالم من داخل مت دوائد ايك " دى نے كهاد" بيد هارے كھركى عزت كامعالمدے۔ بم

کی کوبھی اپنی عزت سے کھیلے نہیں دیں گے۔ اگر اس وقت بارش نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کوائ وقت یہال سے چٹا کرتے''۔

'' نیکن بیاڑ کی تو حافظ منبر کی بیوی ہے''۔ میں نے

ہے۔
" بکواس بند کرد، کوئی یوئیس ہے۔ بیخض اے
ورخلا کر گھر ہے بھگا لایا ہے۔ ان کا تکاح بی تبییں ہوا تو
بیوی کیے ہو کتی ہے؟" وہ پھر چلایا۔" ما کھے! چلا کلہاڑی
اورا تاروے اس کے یار کی گردن"۔

روں بروسے، ن سے پیرس روں ۔ ما کھا دوقدم آ گے بڑھا اور اس نے کلباڑی بلندگی لڑکی دوز کرھافظ کے آ گے کھڑی ہوگئی۔

'' پہلے بھے ہارو جا جا!''۔ ''مانکے الزکی کا شوق بھی پورا کردو''۔اس آ دی نے کہا۔''اے اینے یار کے پاس جانے کا بہت شوق ''

ما کھے نے کلباڑی پھر ہوا میں اہرائی کین کلباڑی اس کے ہاتھ ہے چھوٹ کرگر تی اور دہ جج اٹھا۔ "ارے باردیا"۔ باکھے کوئر کی سانپ نے پاؤں پرڈس لیا تھا ادرساتھ ہی دہ زخین پرگر کیا۔ اس نے کلباڑی وہرے آوی کی جانب اچھال دی۔ دوسرے نے سانپ پر کلباڑی کا جوار دار دار دار کر کے اس کے دو کرے کردیے۔ کا ماموت کے مندھی چلا گیا اور سانپ آڑے لگا۔ لڑک کا کھاموت کے مندھی چلا گیا اور سانپ آڑے لگا۔ لڑک کا کہاڑی والے تخص کی کلائی پر اپنے دانت گاڑھ دیے۔ کلہاڑی والے کے باز دے خون کا فوارہ ایل پڑا۔ اس کلہاڑی کی چیا پی کر کراے نے دانت اکمر کے۔ کلائی پر اس کلائی پر سے لڑکی کی وائی اس کی کھیے سے کلائی پر سے لڑکی کی وائی اس کوئری ہوئی تھی۔ کلائی پر سے لڑکی کی وائی اس کے دانت اکمر کے۔ کلائی پر کائے جانے وائے کی کہائی پر کائے جانے دانے دانے دانے اکمر کے۔ کلائی پر کائے جانے دانے دانے دانے دانے کری ہوئی تھی۔ پہنا پیری ہوئی تھی۔ پہنا پیری ہوئی تھی۔ پہنا پیری ہوئی تھی۔ کراہ آتھی۔

عافظ نے لیک کراس کے ہاتھ سے کلہاڑی چین الدرزی کی چیا ٹرنے والے فض پراس کا بحر پورواکر دیا جو کارگر ثابت ہوا وہ تیورا کر گرا اور تزینے لگا اور چند ٹانیوں میں اس کی زندگی کی شمع بچھ ٹئی۔

فی جانے والے تیسرے وی کو ہم وونوں نے بل کر بھا لیا۔ وہ نہتا تھا اس نے ہمیں بتایا کہ لاک والے خانہ بدوش سپیروں کا کنیہ ہے۔ یہ لاک ہائی ہوئی سپیرن ہائی ہوئی سپیروں کا کنیہ ہے۔ یہ لاک ہائی ہوئی سپیروں کا جائے ہائی انہائی زہر یا استی وہ اسے محبوب کا ورجہ وی تھی۔ جو دوآ وی مارے کئے ان بیس ایک لاک کا باب تھا جو سپیروں کا بیخ تھا اور دوسرا اس کا جا جا یا گھا تھا اور جس ان وونوں کا دوست ہوں اس کا جا جا یا گھا تھا اور جس ان وونوں کا دوست ہوں کہ اگر وہ محت ہوں کر وہ محت ہوں کے اگر جہ میں ان کی براوری سے نہیں ہوں۔ یہاں تک کید اور جس موجے گا کہ کہ ان کی خفی رکھے میے دھہ کی کہائی مادھ میں جس نے اپنانا مفتل کر یم بتایا تھا خاموش گیا۔ وادھ ہم موجے سین جس نے اہمل سین سنر کر رکھا تھا یا فادی منظل کر یم ہے ؟

کھوہ میں وہ بندے مارے گئے تھے۔ حافظ کا پول بھی کھل گیا تھا۔ وہ لڑی کو جھگا کرلے جارہا تھا۔ جے ہمارے سامنے آئی بیولی فلاہر کرتارہا۔ اوپرے ایک قتل بھی کرچا تھا اور کھوہ کے اندر تین یا دی ہم دونوں اور فضل کرچم موقع کے گواہ تھے۔ اس کے علاوہ لڑی نے بھی بیشق ہوتے دیکھا تھا جو کہ اس کے عاشق نے اس کے باپ کا کیا تھا۔ وہ عاشق کا قبل کرنے آئے تھے گر دونوں بیاپ کا کیا تھا۔ وہ عاشق کا قبل کرنے آئے تھے گر دونوں بیاپ کا کیا تھا۔ وہ عاشق کا مندھی چلا گیا۔ بہرحال ہم نے فضل کریم کو کہا کہ وہ کہانی محمل کرے۔

" مافظ منیر نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا۔ " مِنَ ضرورت نبیں ان لونڈوں کے سامنے کہانیاں سند نے کی۔ اب تک جم کچھ انہوں نے مکھ لیا ہے وہی

ہضم کرلیں تو کانی ہے"۔ اور پھروہ ہماری طرف دیکے کر خاطب ہوا۔ "نزگو! تم دونوں ای وقت پہ کھوہ خال کر دو اور بھول جاؤ کہ تم نے پچھ دیکھا ہے۔ اگر تم نے میرے خلاف زبان کھولی یا گواہی و شیخ کی کوشش کی تو یا در کھو دول نام بھی منیرا ڈاکو ہے، میں تہاری تسلیں اجاز کر رکھ دول گا۔ مجھے پہ ہے تم کہاں کے دہنے والے ہواور کون ہو۔ منیرا ڈاکو، یہ نام تو تم لوگوں نے من رکھا ہوگا ہی یا و

منیرا ڈاکو کا نام س کر ہمیں ج**ھرجھری ہی آئٹ گ**ے۔ علاقہ میں فی الواقع اس کا نام گونیتا تھا۔

''میں حافظ بھی ہوں''۔منیرا پھر گویا ہوا۔''میں نے سب بچھ چھوڑ چھاڑ کر حافظ منیر بن کر زندگی جینے کی گڑھٹن کی تھی لیکن ظالم ساج نے آج پھر بچھے منیرا ڈاکو بنا دیادور بھے ہے اس لڑکی کا بائی کر اویا''۔

''لیکن تم نے بھی تواس سان کا بنایا ہوا قانون تو ژا ہے تم اس لڑکی کو افوا کرنے کے جرم کے مرتکب ہوئے ہو'' میں نے ہمت کرکے میرسب کچھ منبرا ڈاکو کے منہ پر

"اس لاکی کو میں نے نہیں بلکہ اس لڑکی نے خود بھے اغوا کرلیا ہے" میرا کہنے لگا۔" پیلا کی اپنی مرضی ہے میر سے ساتھ جاری ہے پوچھاواس ہے۔ میں نے اس کے باوں بھی پڑا تھا۔ میں نے حافظ منیر بن کر اس ہے اس کی بیٹی کا ہاتھ ما نگا تھا کین موجے سیرے نے یہ کہ کرصاف انکار کرویا کہ میں ایک ڈاکو قاتل اور لئیرے کو اپنی بیٹی کا ہاتھ تیمیں دوں گا"۔

"موجے نے تھیک کیا تھا کون شریف باپ اپنی رفیق کیا ہاتھ میں وے گا"۔
بیٹی کا ہاتھ ایک ڈاکو اور قاتل کے ہاتھ میں وے گا"۔
رفیق کی زبان سے یہ سارے الفاظ ایک ساتھ میسل رفیق

منیرے نے ہم دونوں کو گھور کے دیکھا۔ وہ دانت

"ہم میج تک پیکوہ ٹین چھوزیں گے"۔ہم نے بيك زبان موكركها." جوموكا ديكها جائ كاربيكوم مرکاری عملداری والے لیزشدہ رقبہ میں ہے۔ کسی کی ذاتی جا گیزئیں -اس ونت ہم یہ کھو پنیس چھوڑ <del>کتے''</del>۔ہم بمی ضد لگا کراور چو کئے ہوکر بیٹھ مگئے۔

اب سونا تو کیا تھا کی نے، کھوہ میں چیش آمدہ مالات سے سب کی نیندیں ار حق تھیں۔اندر سے ہمیں منیرے ڈاکو سے خطرہ بھی تھا۔اس کے سر پرخون سوار تھ۔ وہ ایک انسانی جان لے چکا تھا اور اس بات کا ضدشہ موجود تحاكه شوابد منانے كے كريمكن برد، بمير تحى نتصان مِیْجا ڈالے۔ ہم ول بی ول میں دعا کرتے سگے کہ بااللہ جاری حفاظت فرما اورشر کوجم سے دور کر دے۔ ہم دونوں كافى چوكفاور مخاط موكر بينے رب منيرے نے كلبارى اسے یاس رکھی ہوئی تھی۔اس کے اور ہمارے مابین کوئی اتنازياده فاصله بمى نه تغار ادهرفضل كريم بعي بالكل بمرى بنا منیرے کی بال میں بال ماتا جار باتھا ادر جمیں غصہ ولائے حاربا تفار الروه هار يساته موتا توجعي هارا حوصله برح سکتا تفار منیراای کا ا<mark>دری</mark>ه اس کا دشمن تھا وہ منیرے کو**ت**ل كرف آيا تفالين ال كرسائلي جب مارے محاتواس نے این جان کے خوف سے میرے سے سلح کر لی۔ ادھر منيرا مجرى موج بن ووبا مواقفار

"الوكوا مجهي قانون مت علماؤيش سب قانون جائا ہول'۔ اس نے سر اتھایا اور نہایت سمح لیج میں مخاطب ہوا۔"سیدھی طرح کھوہ سے باہر ہو جاؤ"۔ ہم نے کہا کہ مارے بہاں اس کموہ میں بقیدرات گزارنے عتماراكياجائكا؟

''میرا تو سچھنیں جائے گالیکن تمہاری جان ضرور جائے گی''۔اس نے دوٹوک کیچے میں کہا۔ "ووكيع؟" بم نے كها۔

"وہ ایے"۔ وہ کلیاڑی لے کرائی چکہ ہے افعا ادر

چیں کر رہ گیا۔ این عاش کے ہاتھوں اینے باپ کی موت برجم لزكى كاردهمل جاننا جاست تصييكن منيراجمين وہاں سے راتوں رات بھگانے کے چکر عل تھا۔ ادھر نفنل کریم نے بھی اپنی جان بھانے کی غرض سے منبرے ک بان میں بان طانا شروع کردی تھی۔ ہمیں لگا کہ اب کھوہ کے اندرونی حالات ہمارے مخالف ہو ملتے ہیں۔ ابھی رات کانی باتی تھی اور ماہر دھیمی جمڑی کا راج

تھا۔سردی ہٹریوں کے بارہوا جا ہتی تھی۔اندرمنیراڈ اکوہم

دونوں کو کھوہ سے نکال باہر کرنے کے دریے تھا۔ کھوہ کے

اغدر اب منیرے ڈاکو کی حکومت تھی۔ اس نے ہمیں تج

بولنے کی یاداش میں اورائے جرم کا کھرا کوج مٹانے کی

غرض ہے بجری برسات ، رات کی تاریکی اور بڈیوں میں

مودا جمادين والى سروى بل كھودے باہر لكل جانے كى سزا سنا دی تھی۔ جس کے تصور سے علی اطارے رو تھنے

کھڑے ہو گئے۔ کو کہ اب کھوہ کے اندر والا منظر بھی کچھ كم ذرا دين والا اور بهيا مك نبيل تها- ايك طرف دو انسانی لاشیں گری بڑی تھیں۔ کھوہ کے وسط میں دو مکزول میں بٹا بہت بڑا سائپ پڑا لرز تھا۔ سپیرن لڑکی نے رورو كرالك ابنائرا حال كياجوا تعارا يك طرف اسس كاباب ممل ہو گیا تھا اور وہ بھی این محبوب کے ہاتھوں اور دوسری طرف اس کا دوسرامحبوب سانب اس سے ہمیشہ كے لئے جدا ہو كيا تھا۔ اے ايك وقت مي ووحدے سے پررے تھے۔اس کا آگ کے الاؤ جیما تمتما تا جرہ بچه کرره کمیا تھا۔ وہ روئے چلی جارہی تھی۔ اس موقع پر اس کامحبوب مجی اسے تعلیمیں وے رہا تھااس کے ہاتھوں ے ایک انسانی جان چلی تی تھی۔اسے اپی جان کی پڑی

مولَ حتى .. وه اپنا سارا غصه بم ير نكالنا عابتا تها اورجميل

برابر کیے چلا جار ہاتھا کہ ہم کھوہ چھوڑ دیں۔عجیب ضدیقی

اس کی۔ بھلا اس میں ہم دونوں کا کیا قصور تھا۔ سارا کیا

وهرة اسكاليناتها

دوتین ذگ میں ہمارے مدمقابل آن کھز اہوا۔ای اثناء میں سپیرن لڑ کی اپنی جگہ ہے اٹھی اور آ کرمنیرے کا کلیاڑی والا ہاتھ بکڑ لیا اور کہا۔'' منیرے! انہیں مت مارنا، تم يملے بہت كھيكر حكے ہو۔ ان كاكوكي قصور نہيں، نه ہی انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے'۔

" كيوں، بهتمهارے يار لكتے جيں كيا؟" منيرے نے مخی بحرے طنزیہ کیجے میں کہا۔ "م نے میرے باپ کوقل کر دیا"۔ لڑک نے

منیرے کے منہ پر تھوک کر کہا۔''تہماری دجہ ہے میرا محبوب سانب مجھے سے حدا ہوائے آب ا<mark>س مجھے س</mark>طعندو سے رب ہو۔ میں نے تمبارے کئے اپنا کھر چھوڑ اوائے بہن بھائی چھوڑے، اینے باب کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ لگایا۔ ميراباب ببت عزت والانفا، لوگ اس كى بات الت تقيه، وہ مجھ سے بہت بہار کرتا تھا، وہ ایک اچھا باپ اور شریف آ دی تھالیکن تم ....منیرے ڈاکو ہے تر تی کر کے منیرا قاتل بن محے۔ تم میرے باب کے قاتل ہو .... میں تم یر تھو کتی ہوں .... اور اس بجری برسات میں واپس اے ڈیرے پر جاری ہوں۔ تم میں اگر ہمت ہے تو مجھے ردک كرديكه وأ-اس نے منيرے كودهكادے كريرے كرديا۔ اجا تک منیرا کراہ افعا۔ سپیرن لڑک کا سانپ جسے اس کے باب نے وو مکروں میں تقلیم کر دیا تھا اور لڑکی سمیت سب نے اے مردہ مجھ لیا تھا اصل میں اس کے اندرابھی جان باقی تھی اوراس کے بارے میں کسی کومعلوم نہ تھا کیونکہ وہ ہے حس وحرکت پڑا ہوا تھا۔ سانپ پر بے ہوتی طاری تھی۔ ہوا یہ کہ سپیرن لڑکی نے جب منیرے کو دهكاد بركرير بركياتو منير بكاياؤل سانب و كادير آ گیا۔سانب کے کئے بھٹے اورشد پدطور پر زفجی جم پر جب منيرے كا پاؤں براتوسان موش مين آ ميااوراس نے عین اپنی فطرت کے مطابق اینے اوپر باؤں رکھنے و لے کوؤس لیا اور اپنا بچا تھی تمام ترز ہرمنیرے کے جم

میں انڈیل دیا۔ سپیرن واپس پلٹی، اس نے ادھ کھے سانب وکواتھالیا اسے جو مااورای کے دونوں تکمڑے ایل صود میں بھر کے زار و قطار رونے تکی ۔سب نے دیکھا کہ سانے تھوڑی دہر بعد سپیرن کی جھولی میں بڑے بڑے دوبارہ ہے حس وحرکت ہو گیا۔ سیرن نے سانب کوز مین ير ركه ويا۔ اے الثايا تو وہ النائي ره كيا۔ سيرن نے تقىدىت كردى كداب اس كامحبوب سانب في الحقيقت اس ہے جدا ہو گیا ہے اور اس کی بندھ گئے۔

نوٹ: ہوسکتا ہے کچھ لوگ اس بات پر یقین نہ کریں کہ دونکڑے ہونے کے باوجود سانپ نے منیرے ذكيت كوؤس ليا تكرية تقيقت ب، ايها مو نامكن ب- يجمه عرصه قبل میں نے " میشنل جوگرا فک" میں ایہای ایک مظرد یک جس میں ایک تحفی نے سانے کا سرکاٹ دیا تھا اور دھڑ الگ پھینک دیا۔ وہ جب دوبارہ کے ہوئے سر کے قریب ہے گزرنے لگا تو کٹا ہوا ہم منہ کھول کر حملہ كرنے كى كوشش كرنے لكا۔ بعد ميں اس آ دى نے اس کتے ہوئے سر کوزین میں دیاد یا۔ (ایڈیٹر)

اده منیر بھی آخری سانس بر تقااد رمنیرے نے جسم میں داخل شدہ زہر کا تر ہات کی کے پاس ندتھا۔ کچھ ہی در بعد حافظ منیر عرف منیرا ذا کوجھی زندگی کی بازی ہار گیا۔ مُندهاله كي اس خون آشام كلوه بين ايك اور لاش كا اضافه موكيا اورضح تك كهوه كا ندروني ماحول انتباكي سوگ بحرااور بھیا تک بنار ہا۔ یوں بیصدیوں کمی قبر بحری رات بالآخر کٹ عمٰی ۔ گندھالہ کے جنگل میں سوگواری مبح طلوع ہوئی۔ صبح بھی وهیمی جھڑی جاری تھی۔ ہم دونوں محمروں کو جانے کی تیاری کرنے لگے۔

ہم اپنے پیچھے کھوہ میں سپیرن اڑکی فضل کریم، تمن انسانی لاشیں، آ دھ کٹا مردہ سانب اور آ تھوں سے اندھا بو کیرشکاری کنا چھوڑ آئے اورخودا بنی گدھیوں کوبغیر ؛ جھ كے كھرلے آئے۔

Digitized by Google



محمر پہنچ کر جب گھر والوں کوا بنی بیتا سنائی تو سب فے مشورہ دیا کہ جو کچھ بھی ہم نے رات ھوہ میں دیکھا اسے خواب سمجھ کر بھول جا کمی اور آئندہ کبھی گندھالہ کا رخ نہ کریں۔اس کے بعد ہم طویل عرصہ تک پھر گندھالہ نہیں گئے۔

برسوں بعد اب سے پچھ بنی دن پہلے میں اور میرا وہی دوست رین اپنے ایک پرانے دوست کی جیپ پر مشد حالہ میں گی اس کی کوئد کی کان دیکھنے گئے تو والیسی پر جیپ جب اس کھوہ والے پہاڑ کے دائن میں نیچ بنی اور دی۔ ہوئی سڑک ہے گزر دی تھی تیارا کیا خیال ہے اس کھوہ کی ذیارت نہ کرتے چلیں' درفیق جمیت سے تیار ہوگیا۔ اس نے کہا اگر وہاں تک راستہ جاتا ہو جیپ میں جیتے ہیں کر وہاں تک راستہ جاتا ہو جیپ میں چیتے ہیں کر وہاں تک راستہ جاتا ہی جیپ میں جیتے ہیں کر وہاں باکل ای طرح قائم وائم تی جیسے چھوڑی تی گئیں کھوہ کے بالکل ای طرح قائم وائم تی جیسے چھوڑی تی گئیں کھوہ کے بالکل ای طرح قائم وائم تی جیسے چھوڑی تی گئیں کھوہ کے بالکل ای طرح قائم وائم تی جیسے چھوڑی تی گئیں کھوہ کے اندر سے جانے کر یوں کے جانے جیسے بالکل ای طرح قائم وائم تی جانے کر یوں کے جانے جیسے ہو کے سے تھے۔ گئی تیاں کھوہ میں بناہ تیمیں گئی۔

اغدد کھڑے ہوگر جب ہم نے اس مہیب رات کا تصور کیا تو اب بھی ہمارے روشنے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں لگا کہ یہاں سے ہوا بھی سستیاں لے کرگز ررہی ہے۔ منیرا ڈاکو، موج اور ماکھے کی روضی بھی اس کھوہ کے آس پاس بھٹک رہی ہجوں گی۔

" ار نذیر!" رفق نے کہا۔" سادا اس سپیرن لاکی کے صن کا فور تھا۔ زندگی بحر پھر تھی اس طرح کا مُس نہیں دیکھا۔ ندوہ حسین ہوتی، ندمنیرا اس کا عاشق ہوتا، ندأے لے کر گھرے لکتا۔ دیکھا تھاتم نے سپیرن کائسن آگ کے الاؤکے سامنے کس طرح جرگاتا تھ ؟"

000



- انیسانصاری كەم يقى كوكيا بيارى لاخى تقى ؟"

''نوّاس کے پیریہ پیٰ کیوں بندھی ہوئی تھی؟'' ''دو پیسل کر وہاں پیچی تھی'' ۔

"امیما، یہ بات ہے"۔ اس نے جواب دیا اور خيالوں ميں ڪو گيا۔

"میں نہیں سمجھا"۔ کچھ وقفے کے بعداس نے پھر كها\_" مجمح منطقى طور يرسمجمائي، مريض في يمي كها تعا عال كداس كودروسر بيا-

'یقینا''۔ میں نے جواب دیا۔

''لکین'اس کے پیر پہ پی کیوں بندھی ہوئی تھی؟'' ''ووپسل کر پینچی تھی''۔

" تعجب ے" ۔ به كہتا ہواوہ نيبل سے اٹھ كھڑا ہوا،

مزے کی کہانی سنتے! الك مريض ۋاكٹر كے ياس آيا،اس كے ليك پر یہ پی بندی مونی می

''آ پ کوکیا تکلیف ہے؟'' ڈاکٹرنے یو جھا۔ "وروس" مريض في جواب ويا-

" چرجي په کي کون؟"

'' وہ تھسل کر وہاں کینجی ہے''۔ مریض نے جواب

سب ہننے گئے۔ سب ہننے کھے سوائے ایک فخص کے وہ کچھ عجیب اندازے مجمے دیکورہا تھا۔ پکھ و تفے کے بعد مجھ سے يو جينے لکا۔

"معاف فرمائي به بات ميري مجه مين بين آ كي

Digitized by Google

copied From Web

<u>جُود و سما کا روگ</u>

یخیٰ برکی کی سخاوت بہت مشہورتھی \_ لوگ اس ے ملنے اور مصافحہ کرنے میں فخر محسوں کرتے تھے لیکن ایک تقریب میں بغداد کے ایک امیر معاذبن ملم کا جب کچیٰ برگی ہے سامنا ہوا اور کچیٰ برگی نے از راہ اخلاق مصافح کے لئے اس کی طرف ہاتھ برهایا تو أس نے اپنا ہاتھ مھنج كرچھياليا اور مصافح

یخی برقی کو اس کے اس رویے پر چرت بھی ہوئی اور ذرا نداست بھی۔ یو چھا۔

"معاذاتم نے جھے سے مصافحہ کیوں نہیں کیا؟ تم سے بدیداخلاق کیوں سرزد ہوتی آخر؟" معاذ نے جواب ریا۔"جناب والا! آپ کا تھ ایک ایس چٹان ہے جس ہے جود و خااور بخشش و

رم كوريا نكت إلى جبآب في معافي ك لئے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں ڈرگھا کہ اگر خدانخواستہ آپ کے اتصال ہے یکی روگ مجھے بھی لگ سا توش تو الميس كا بھى شدر مول گا۔ تياه و برياو مو

- 6 Usbos می بر کی نے اپنی تعریف سے شرمبار ہو کر 🕻 كرون جهكاني 📈 🖟

"اكرآب كى بات مان لى جائے تو حقائق اس طرح ہوئے کہ اس کے سرے چسل کرین اس کی گردن مِن آ لَى جہال سے گزرتی مولی جمالی بر پیچی \_ ورانيج کپسلی تو پیٹ بر آئی اور پھسلتی ہوئی وہ دونوں ٹانگوں ہے مُرْر كردونول ياوَل عِمل آ كَي ہوكى ،اس لئے تو كہتا ہوں كەشاپداس كى اىك تا تكى تھى'' ـ

'' نہیں''۔ میں نے نہیں پر زور دیتے ہوئے کہا۔

کورکی تک می اور خیالوں میں تھویا ہوا باہر کی طرف

میں جائے کی چمکیاں لے رہا تھا، تھوڑی در کے بعدوہ میرے پاس آیا اور کمنے لگا۔"اس کمانی میں مزاح کا عضر کبال ہے؟ محصے تو نظر نبیں آتا۔ اگر کسی آ دی کے سر مل درد ہے تو اس نے یاؤں یہ پٹ کیوں باندھی؟"وہ

لیکن اس نے باندھی کہاں، وہ تو تھسل کر وہاں منجی تھی''۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اٹھ کھڑ ا ہوا اور مجھے کھورتے ہوئے بولا۔

"آئے باہر کھلی نضا می چلیں، ہمیں اس بات ک

ہم ہاہر کھی نضامیں آھیے 🚅 "و يكف جناب!"ال في مرك كذه يراته ركت بوع كها-" كى بتائي، كيايدكونى مزاعيد بات ب یا مجھے بے وقوف بنایا جارہا ہے'۔

'میرے خیال میں مزاح کا پہلو صاف اور واضح

مجھے تعجب سے دیکھتے ہوئے اس نے یو چھا۔''اس من مزاح ہے کہاں؟"

' جھے علم نہیں لیکن میں سجھتا ہول کہ یہ مزاح ہے مِر نور دانعہ ہے'۔

"مزاح سے مجر پور!"اس نے تعجب سے وہرایا۔ "نو پر ہوسکتا ہے کہ آپ نے پورے تفائق بیان نہ کئے

" حَمَا لَنَ ! " مِن فِي تَعْرِياً فِينَ بوع كما \_ " جی باں ، مثلاً اس مریعن کی صرف ایک ہی ٹا تک

انبیں''۔ میں نے بو کملاہث میں کہا۔''اس کی دونوں ٹائلیں تھیں''۔

الم يفل تكز انبيل تفا".

'' تو مجرائک پاؤل میں پٹی کیے آئی؟'' وہ وجران من نظروں ہے جھے دیکھتے ہوئے بولا۔

"وو پسل كروبال بيني "\_ ميس نے كها\_

اس نے اپنی پیٹائی ہے پیند پونچھااور جرت زدہ نبچ میں کہنے لگا۔'' میں بجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر مریض کوکیا عارضہ تھا''۔

"ضراه فظ!" من نے کہااوروہاں سے چل دیا۔

未来来

ایک بیج میری آگی میلیفون کی مسلس محفق ہے کھی۔ در کریں، معلی اور آگری میلیفون کی مسلس محفق ہے کھی۔ معلی اور کا آگی میلیفون کی مسلس محفود کی میڈ مواد اس کہائی میں کہیں شد میں میرے سر میں محمود اس کہائی میں کہیں شد کمیں مزاح ہے خرور اس کہائی میں کہیں شد

"مکی مجد ہے تو ضرور" ۔ میں نے جمای کے کر

''وو تو میں ہمی سجھتا ہوں، بے وقوف نہیں ہوں میں جناب! اور خاصا پڑھا لکھا بھی ہوں۔ میں نے یہ کہانی اپنی بیوی کو سائی تو اس کا ہنتے ہنتے بُرا حال ہو سی'' یہ

''آپ کو نیند کی ضرورت ہے''۔ میں نے کہا اور کیلی فون بند کردیا۔

دوسرے روزشام کے وقت اس کا فون آیا وہ کہہ رہا تھا۔"شیں نے آپ کی کہائی بہت سے ڈاکٹروں، ڈریسروں اور زسوں کو سائی ہے، ان سب کا کہنا ہے کہ ٹی کی بھی صورت میں سرے پیسل کر پاؤں میں نہیں جا علی''۔

'' منیس جاسکتی تو جائے جہنم میں، اگروہ وہاں نہیں جاسکتی تو آپ ادر ہم کون ہوتے ہیں اسے وہاں پہنچانے وائے؟''میںنے جل کر جواب دیا۔

Digitized by Google

"میں بات کی تبدیک پنچنا جا بتا ہوں، آخریں فے منطق کس دن کے لئے پڑھی ہے"۔اس نے جوابا کہا اور میں نے غصے سے ریسیوری دیا۔

وہ لگا تار کا فی عرصے تک فون کرتا رہا، ایک مرتبہ گھر بھی آیا، بیس نے اس سے پکھ اچھا سلوک نہیں کیا جھڑ کیاں تک دیں لیکن کوئی تجے نہیں لگا۔

مران سے اید میرے پان سے میں وہ دل کھول کر ہنا۔

'' کتنے بے وقوف ہیں پھرلوگ'۔ایڈیٹرنے کہا۔ ''کیا واقعی ایسے لوگ بھی ہیں اس جہاں میں جن میں مزاح مجھنے کی ملاحیت نہ ہو؟''

''بی بال ان میں نے جواب دیا۔''اور ایک کو تو میں نے اپنی آنکھوں ہے بھی دیکھا ہے۔

ایسے لوگوں کی کی نہیں عالب! ایک ذھونڈ و ہزار ملتے ہیں'' ایڈینرصاحب نے مزان جمیرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ایڈسر صاحب نے ایک ہاتھ میری پیٹے پررکھ کرمنہ کومیرے کان سے لگایا اور مرکوش میں کہنے لگا۔''آپ مجھے اس راز سے واقف تو کرائیں، آخر مریض کوکما تکلف تھی؟''

''اس کودر دِسرتھا''۔ بیس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ''نو پٹی اس کے پیر پر کیوں بندھی تھی؟'' میری آ تکھوں کے سامنے تتلیاں ناپنے لگیس اور میں سجھا کہ میری ہے کہانی بھی بھی شائع نہ ہوگی بھی بھی نہیں۔

+\*+



## زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور بڑے بڑے حقائق

🔾 میراایک تکمه کلام تھا اوراب بھی ہے''جو بندوں کا

مرا آب کہا کرتے تھے" اس نے کہا۔"جو يندول كافتر كر رقبيس موتا وه القد كالجعي شكر كر ارتبيس موتا اليهال بين الله كاليمي شكر كزار جول اورآب كالجعي "-اس کے بعد جب وہ مدینہ شریف گیا تو وہاں جا کر بھی فون کیا اور میرے لئے وعائمی کیں۔ میں سویتا ہوں کہ کچھ لوگ اتنے واضعدار اور محبت والے ہوتے ہیں کہ وہ اینے بروں کوبھی نہیں بھو کتے۔اللہ تعالیٰ ہمیں

اے محسنوں کو مادر کھنے کی تو فیق دے۔ آمین! O ... ہم ایک و کا ندارے وفتر کے لئے کثیر مقدار میں سامان لیتے تھے کیونکہ ایک تو اُس کے ریٹ بہت مناسب ہوئے تھے اور دوسرا چز بھی معیاری ہوتی تھی۔ وہ دفتر جب بھی آتا مجھ سے ملتا اور بہت خوش اخلاق کا مظاہرہ کرتا۔ بیں اکثر سوچیا تھا کہ یہ ایک کاروباری : بیری

شکرگر ارنہیں ہوتا وہ اللہ کا شکرگر اربھی نہیں ہوتا' ۔ میں اکثر و بیشتر اس جمله کواین روز مره کی گفتگو میں دہرا تارہتا تهار پیلیے سال بیل تھر بیں بیٹھا ہوا تھا کہ موبائل کی تھنی بی میں نے دیکھا کہ موبائل کی سکرین پر پاکستان سے باہر کا نبرآ رہا تھا۔ میں نے فوری طور پرموبائل کا بنن آن کیا تو میرے وفتر کے ایک بہت برانے ساتھی کی آ واز سائی دی۔ سلام و دعا کے بعد میں نے فورا اس سے يوجها-" رانا سيف الرحن صاحب! كما آب ماكتان ے باہر ملے محے ہیں؟"اس نے كبار

"جي اليس عمره كرف آيا بول اور فاند كعه كا غلاف بكزے ہوئے آب كے لئے وعاكر رمامون"۔ " بھائی! بیکام تو میرا قریب ہے قریب رشتہ دار بھی نہیں کرتا جو کام آپ کردہے ہیں'۔ میں نے جیران ہوکر

ہے۔ جب تک اس کا کام ہم سے چلنا ہے ہیں جب اور ظوش سے ملتارہے گا اور جب کام ختم ہوجائے گا تو یہ جمی وہ رہے لوگوں کی طرح عائب ہوجائے گا۔ وہ اکثر ایک جسر مجھے کہتا تھا۔''آپ کی نیکیاں میں قبر کی دیواروں تک نہیں بھولوں گا''۔

میں اس سے کہتا کہ بھائی بہتمباری کاروباری یا تمن ہیں جب ہی اس سیٹ ہے ہٹ جاؤں گا۔تم مجھے بوچو کے تک بیں۔ آج مجھے اس سیٹ سے ہے ہوئے . 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے لیکن اس نے مجھے نہیں بھلایا۔ ہرسال شروع ہوتے ہی نے سال کا کیلنڈر اور ڈائری بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ عید اور دیمر تہواروں پر بھی یاور کھتا ہے۔اس ماویت کے دور س ایسے لوگوں کا لمنالى نعت سے كم ميں ميں آج كل بب ك سے كام يراع بالواس كوباب بنافيح بن أورجب وقت كزرجانا ہے تو اس کی نیکیوں کو بعول جاتے ہیں۔ 🔾 سمجد میں ایک نمازی ہے دوئی ہوگئے۔ وہ یانجوں وقت باجماعت نماز ادا كرتا تهار اس كے كاروبارى حالات تحیک تبیل تھے اور اس کی وجہ ہے فکر مندر ہتا تھا۔ دوسال بل کا واقعہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں اس فے مجد میں آ نا چھوڑ دیا۔ دو جار دفعہ اس کارے ے یو چھا کہ تمہارے ابام جدیش نماز بڑھنے کوں میں آتے، کیا دجہ ہے؟ وہ ہر دفعہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا اور اس کے چرے سے بینہ چلنا تھا کہ وہ بخت پریشان ہے۔ میں نے عید ہے چندروز قبل اس کوز بردی نماز کے بعدروک لیا اور کہا کہ تم کوئی بات جھے سے جھیار ہے ہو۔ ہوسکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کرسکوں۔ جب میں نے اس بر بہت زوردیا تواس نے بتایا۔

"مرے والد نے لوگوں کے بہت سے ادھار وینے تھے۔ کاروبار بالکل جاہ ہو کر رہ گیا ہے۔ رشتے داروں نے مد چیرلیا ہے۔ جن لوگوں کا بید وینا تھا

انہوں نے میرے والد کو جیل میں قید کروا دیا ہے۔ حانت کے لئے 25 ہزار رو پول کی ضرورت ہے۔ ورنہ ان کی عید جیل میں ہی ہوگی۔کوئی رشتہ دار مدد کرنے و تیار خبیں ہے''۔

میں نے کچے دوستوں کی مدد سے پیمیوں کا انظام کروایا اور عید سے قبل اس کی مغانت ہوگئی۔ عید والے روز وہ میراشکر میاوا کرنے گھر آیا اور کہا کہ دعا کریں کہ میرے طالات ٹھیک ہو جا کیں تاکہ میں آپ کا قرضہ دے سکوں۔ میں نے آے کہا کہ پیموں کی فکر نہ کریں، جب بھی ہوتو دے دینا۔ ورنہ وہ پیے معاف کر دیئے ہیں۔ وقت گزرہ کیا۔ اس مغمان شریف میں اس کا بیٹا میں نظر آیا۔ میں نے اس کے والد کے بارے میں میں کام کررہے ہیں اور خدا کے شکرے کام فھیک جارہا میں کام کررہے ہیں اور خدا کے شکرے کام فھیک جارہا میں نے اس کے والد کے سلطے میں دیئے ہے والیس کر ویئے اور کہا کہ تمارا کام اللہ کے شکرے شحص والیس کر ویئے اور کہا کہ تمارا کام اللہ کے شکرے شحص والیس کر ویئے اور کہا کہ تمارا کام اللہ کے شکرے شحص والیس کر ویئے اور کہا کہ تعارا کام اللہ کے شکرے شحص والیس کر

ام ہو جا ہیں گے۔ زندگی تین پہلی دفعہ کسی نے پیسے لے کر واپس

نیسرے گھر کے سانے پولیس کے محکہ کے ایک
آفیسر رہتے تھے جور نائرڈ زندگی گزار رہے تھے۔ نماز
روز و کے تی سے بابند تھے۔ تبجد گزار تھے اور لوگوں کے
کام آتے تھے۔ نماز بڑھنے مجد میں با قاعد گی ہے جاتے
تھے اور اُن کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ بحیسراولی ضائع نہ
ہو۔ اگر کسی شاوی یا تقریب میں بھی جاتے تھے تو اس
بات کا خصوصی اہتمام کرتے تھے کہ نماز باجماعت پڑھی
جاتے۔ جب تک ملازمت میں بھی تھے تو انہوں لے
بایشروز ق طال پرزوردیا۔ اُن کے تمام سے برمرد، کا،



تھے اور اعلیٰ عبدول برفائز تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں بیار ہو گئے اور ہیتال میں داخل ہو گئے۔

ڈاکٹروں نے اُن کی گرتی ہوئی صحت کو مینظرر کھتے ہوئے اُن کے بچوں کے باہر سے آئے تک اُن کو آ سیجن بررکھا۔ جب اُن کے بیجے اور رشتہ دار سب بیٹی مجے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آئسیجن کی ٹالی ان ک ناک سے نکال لوں گا اور بیاس کے بغیر زندہ قبیس رہیں گے۔ بیٹانحہ ڈاکٹر نے اُن کے بچوں اور رشتہ داروں ہے اجازت کے کرآ کیجن کی نالی اُن کی ناک ہے نکال

ب نے کلیے پڑھنا شروع کر دیالیکن نالی نکالے عي معجزه به جوا كه بزرگواركلمه رشيخ بهوئ اتھ كر بيخه مے ۔اتے لوگوں کو کھڑ ہے دیکھ کر ت<mark>ہران ہو</mark>گئے ادر کہا کہ آ ب لوگ کس طرح آ گئے ہیں۔اُن کو بتایا گیا کہ آ پ كانى عرصے سے بيار تھاورا۔ آپ مجزال طور برفيك مو مکئے ہیں۔ بزرگوار کہنے لگے کہ اب مجھے کھر نے چلو، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تھوڑی ی کمزوری شرور ہے۔ جنانحہوہ کمروالوں کے ساتھ اپنے کھر آ سکتے۔ مر آئے ہوئے ابھی دو تی روز ہوئے تھے جسم میں کمزوری ضرور تھی گھر والوں ہے مار مار کہتے تھے کہ مہ سفید وردی میں لوگ گھر میں کیوں پھر رہے جیں ، ان کا كيا كام بي؟ كمروال كيت تھ كه تهميں كوئي نظر نبيں آ رب انقال سے چند لمح يملے كمنے لكے كرخواتمن کمرے ہے باہر چلی جائیں، سفید دردی والے زیادہ تعداد میں آئمئے ہیں۔خواتین کمرے سے یاہر چی کئیں۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئیس تو ہزرگوارا نقال کر چکے تھے۔ سفید وردی والے اصل میں فرشتے تھے اور ان کی مدان قبض کرنے آئے تھے اور بغیر کسی تکلیف کے اُن ن مشکل آ سان ہوگئی۔ نیک آ دمیوں کی موت بھی آ سان اور مجنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان کی نیل اس کے

مرنے کے بعد بھی قائم دائم رہتی ہے۔

🔾 🗀 نمثِش اخلاتی اور مَست ملی ہے انسان بڑے ہے بزے کام وکر لیتا ہے اس سلسلے میں کچھوا قعات بتانا عابتا مول - مير ، ايك عزيز كرا في سے لا مور آئے - مجھ عرصد يبال قيام كيا- يبال سے وہ راوليندي جانا جا ج تھے اُن کی سیئیں میں نے کراچی ہے آئے والی ٹرین میں یک کرواد س۔ جب ہم مقررہ تاریخ اور دن کوراو لینڈی جانے کے لئے اپنی سیٹول پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ خاتون بحول سيت بئي موئي تعين جب مم في ان ي کہا کہ بہ بیٹیں ہماری ہی تو انہوں نے لڑ ائی شروع کر دی اور کینے لکیس کہ ہم تو کرائی سے راو اینڈی تک تے لئے بك كراكرآئ بي، بم خال نيس كري م ي مري عزیز نے بزرگ خاتون کی ماتیں بڑے <mark>تحل اور</mark> سے سنیں اور کہنے تھے۔

''امال جان! آپ مِنهی روز، آپ کے بیجی بیٹے رہیں۔ ابھی اتنا دقت تبیں ہے کہ تھٹ چیز ہے ہے فیصله کروائیس که به میثیس کس کی بین؟ بهم زیمن پر بین گر كزارا كريس كيائه بجر بھے عابد بوكر كينے كيے۔ '' دیکھوان کی شکل ہماری ای ہے کتنی متی ہے، میر اسفر اجھاگزرے گا"۔

اہیے بچوں کے لئے جو بسکٹ اور دوسری چزیں **خریدی تھیں فورا ان کے ب**چوں اور بزرگ خاتون کو ویں۔ چند لحول میں ان بزرگ ماتون نے ان کی سیٹیں خالی کر ویں اور کیا کہتم اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے اس اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو۔ میں تمہاری تعلیم اور تربیت کی قائل ہو گئ ہوں۔ بعد میں برے عزیز نے بتایا کہ ميرے اس روب سے اتى متاثر بويش اور كينے لكيس ك راولینڈی میرے کھر ضرور آنا۔ میں تم ت بہت زیدہ ما تر ہوئی ہوں۔ بیسب اچھے اخلاق اور اچھی حَمت مل کا مقیمہ تھا ورنہ سارے زائے کوئی اور ہوتا تو لڑئے

طالب

ای طرح میں ایک روز راولینڈی سے لا ہوررس کارے آ رہا تھا۔ ریل کار می بہت رش تھا، کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ میرے مامنے دو مسافروں کی سیٹ تھی اور دو مخفل بیٹے ہوئے تھے۔ جب ٹرین کو طے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک ضعیف آ دی پڑی مشکل ہے جاتا ہوا جارے سامنے آیا اور سامنے بیٹھے ہوئے دونول اشخاص سے درخواست کی مجھے بیٹنے کی تھوڑی ی جگہ دے دیں۔ان دونوں لوگوں نے جگہ دے دی۔ وہ ضعیف آ دی شکر بدادا کرتے ہوئے بیٹ کیا۔ان وو الحفاص مين أيك مخفى كهدور بعد واش روم جلا كيا-رائے میں أے كورے ہوئے مسافروں میں اس كاكوني قرجی رشتہ دار ل گیا۔ وہ اے اینے ساتھ لے آیا اور ضعیف آ دی ہے کہنے لگا کہاب سیٹ خالی کروومیرے بدعزیز کافی دہرہے وہاں کھڑے تھے۔اس ضعیف آ ومی نے سیت خالی کر دی اور بردی رنجدہ شکل بناتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ چند کھے بعد ٹکٹ چیکر آ گیا۔اس نے سب ك على على الله جب وهضعيف أوى ك ياس أياور اس کا کمن چیک کیاتو جرانی سے بولا کہ بابا جی برآ پ ک سیت ہے جس برید دولوگ بیضے ہیں اور آپ کھڑے ہں؟ ممن چیر نے آن دونوں آ دمیوں کوافھادیا جو باباجی ک سن بر افشد گروپ کی حقیت سے مینے ہوئے تنے اور وہ مشتحق محف جس کی سیٹ تھی وہ کھڑا ہوا تھا۔ یہ ضعیف آ دی کی اعلی ظرفی تھی کداس نے ان لو وں کو بیند بتایا که بیسیداس کی ہاور وہ بریشانی اور تکلیف میں کھڑا ہے۔ میں نے ایبااعلیٰ ظرف ادر وسیع النظر انسان تجمی نبیس دیکھا اور اس کردار کو میں بھی بھی نبیس بھول



میرے دو تکنے کمڑے ہو مکے اور میں شدت احساس کے باعث لرزا تھا۔ میرا د ہاغ ماؤف ہونے لگا اور میں نے تیزی ہے مڑ کراپئے آپ کوٹا تکے میں ڈال دیا۔



میں منیئن پراٹراتو دوددت ل رہے تھے میٹین جب سے باہرا آتے ہی میں نے تاکیہ پرسامان لاو کرتی بہتی کا زخ کیا جو شیشن سے چھ سات میل کی سافت پردا تع تھی۔

یں ایک مت بعد تین ماہ کی چھٹی لے کر پاکستان آیا تھا اور عزیز وا قارب سے ملنے کے لئے مگری مگری مجر رہا تھا۔ میں نی بہتی میں خانم سے ملنے کے لئے ہے صد بے چین تھا اور اس کے ساتھ نی بہتی کی صاف شفاف سڑکوں پر چہل قدی کر کے چھ گزرے وٹوں کی یاد تازہ کرنا حاجا تھا۔

وقت تحقی تیزی ہے گزر کیا تھا اور اب جبکہ میں جادہ زیست پر کافی آگے بڑھ آیا تھا تو ماضی کے دھندلکوں پر طائراندنظرڈ النے سے پ<mark>چھ بول محسوس ہوتا تھا</mark> جسے زندگی نخلستان اور ریگزاروں میں اچھ<mark>اتی ، کود</mark>تی اور مستکن دم تو رقی بڑھتی رہی ہو۔

آج ہے پانچ سال سلے میں خود ای بہتی میں رہتا مار بارش کے بعد یہ کتی دھی دھی وہلی کی نظر آئی می اور سیال کی فار کی فقیر شدہ سوکیں جیسے وہرتی کی کو کھ نے نگلی دوشر اکس بیاں کر میوں کے بیتے دوں گرمیوں کے بیتے زمان میں بیاد نجی نبی ،سکڑی ہوئی جمریاں سم ہائے دامن میں جیسے کی برصیا کے چرے ک جمریاں سم ہائے زمانہ کا حکوہ کرتے وقت پچے اور زیادہ کم بیل سال میں کی وہ بیل جا تھی اور ایسا محدی ہوتا جیسے کی واقع ریب ساتھا رہیدا ہوجاتا ہی جمریاں محدی ہوتا جیسے کی وقع ریب ساتھا رہیدا ہوجاتا اور ایسا محدی ہوتا جیسے بوڑھی سہا مین ،سولہ سکھار کے اور ایسا محدی ہوتا جیسے کے انتظار میں ارمان بھرے گیت الیار دی ہو۔

یہ بھران می ونوں کی بات ہے کہ میرے ساتھ والا کوارٹرا کی ریڈ ہوآ دشٹ فائم کے نام الاٹ کردیا کیا اور اخر بحالیات نے فاص رسوخ سے کام لے کراس کا قبنہ

بھی بہت جلد دلوا دیا۔ اس پر کانی چہ سیکو ئیاں شروع ہو گئیں۔ طرح طرح کے شکونے چھوڑے جانے گےادر نت نئی افوامیں سننے میں آئے لگییں۔ لوگ خانم کے کر یکتر کوشکوک بتاتے ہے۔ ان دنوں نئی ستی کے ہر چوراہے پر خانم ہی موضوع مخت تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خلیل خان نے فاختا کیں اڑانا چھوڑ کرلوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شان نے فاختا کیں اڑانا چھوڑ کرلوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کردی ہوں۔

فائم کا بردی ہونے کی وجہ سے میرے دل میں بھی ان باتوں کی تحقیق کرنے کی جبتی پیدا ہوئی۔ یوں میری نظر سے کوئی قابل اعتراض بات ندگز ری تھی۔ یجاری کا مختصر سا کنبہ تھا۔ دو ضعیف ماں، باپ اور ایک خود ماسوائے ان دونوں کے جب اس کا ریڈ یو پردگرام ہوتا وہ محر پری رہتی اور باہر چبوتر سے پراپ الشن کتے سے محصل کھیتی رہتی تادر باہر چبوتر سے پراپ الشن کتے سے برا تھا ہو دہ محمولی برآ مدے میں جلن کے بیچھے چلی جائی۔ یوں دہ محمولی برآ مدے میں جلن کی تھے دی اور جسیا کہ جھے بعد میں چل کرمعلوم ہوا حد درجہ کی تک اور جسیا کہ جھے بعد میں چل کرمعلوم ہوا حد درجہ کی تک درگرا اور جسیا کہ جھے بعد میں چل کرمعلوم ہوا حد درجہ کی تک درگرا اور حیال تھی۔

وہ تشیم ہند کے بعد کا زمانہ تھا۔ کتی تی بستیاں دیران ہوگئی تھیں دوراب ٹی آ یادیاں جنم لے رعی تھیں۔ مکانوں اور نوکر ہول کی ہے انتہا قلت می۔ زندگی ایک مسلسل اذب بن چی تی اور سرچھپانے کے لئے ایک ممیر میں تک کاملنا بھی کاردارد تھا۔

آ خرضرورت نے اپنی بٹی ایجاد کوجنم دیا اورلوگوں کی مسلسل چی و بکار کے بعد حکومت کوئی بستیوں کی تعبیر کا خیال آیا۔ ان تی بستیوں میں سے ایک میں بھے بھی سر چمپانے کے لئے کو ارزل کمیا لیکن اگر نہ تی ملا تو اچھا تھا کم اذکم دیا میرے حال پر رخم تو کھاتی لیکن کو ارز کے اندرتو میں می خمزوہ تھا اور میں بی محکسار میں جون کے مینے تو فیم جوں توں کرتے بغیر بکل اور پھوں کے پسینوں میں نہا نہا کر گزاری دیے گر برسات کی راقی میرے
لئے ہجر کی راقی ثابت ہوئیں۔ چھوں کا بیالم کہ بارش
دینے کے گھنوں بعد تک برتی رقیل میں اٹھے کر جب میں
آئینہ کے سامنے شیو کرنے کھڑا ہوتا تو جھے یہ دیکھ کر
چیرت ہوتی کہ اوھر آئینہ کے اس طرف ایک مخبوط
الحواس مجھے دیکھ دیکھ کھ کھر کیوں محسوں ہوتا جسے یہ ان
کی مسکراہٹ سے جھے کچھ یوں محسوں ہوتا جسے یہ ان
زخوں کی مسکراہٹ ہوجن پرنمک چھڑک دیا گیا ہو۔

یہ سب کچھ تھا لیکن میں زندگی سے نامید نہ ہوا تھا۔ایک موہوم می امید تھی کہ دور تاریکیوں کے پارمسلسل جملسان تھی۔

جے ماون کی وہ برتی ہوئی شام بھی نہیں جولی جب فائم کے طازم نے بھوسے آ کر کہا کہ چھوٹی بی بی بی آ کی کہا کہ چھوٹی بی بی آ کی اس کو اسٹر کی اسٹر کی آئی ان کا ریڈ یو بروگرام ہے۔ بارش کی بجہ سے کوئی تاگہ نیس فی رہا اگر آپ کو تکلیف نہ ہوتو ریڈ یو شیش تک ان کو اپنی کار شل چھوڑ کے نئی میں موسکا تھا بلکہ شی تو طا قات کے لئے کی موقع کا خطر تھا۔ مگر خدا کی شان و کیھے بارن کے علاوہ بلامبالغہ ہر چز ہوتی تھی اور جس کے متعلق بارن کے علاوہ بلامبالغہ ہر چز ہوتی تھی اور جس کے متعلق بر روایت تھی کہ واسکوؤے گا با اس کار کو اپنے ساتھ پر رکال سے لایا تھا اور جاتی مورڈ کیا جب کی خور کیا ہو ہے تو ساتھ بر کی تو بر کی اور جب چل پر تا تھ ہے کہ کو اسٹر کی تو بر کی اور جب چل بر تا ہو ہے کہ کو قبل سے دوای بھر نے کوتو ش

اس شام کے بعد میں اور خانم ایک دوسرے کے قریب آئے گئے۔ بر کواری لاک کی طرح خانم بھی ایک ساتھی کی حلاثی تمی۔ جس کے ساتھ وہ زندگی کی طویل اور تشن

راہیں طے کر کتی لیکن بر تسمق سے اب تک اس کی زندگی میں جینے بھی مرد داخل ہوئے تنے وہ اس سے پانچواں ناط جوڑنے کے حتمی تنے اور سنجیدگی سے اس کا ہاتھ تفاضے کوکوئی بھی تیار نہ تھا۔ پکھا ایسے بی چیم آئے تجر بول سے خانم کا ول ٹوٹ چکا تھا کہ میں اس کی زندگی میں داخل ہوا۔ بیپ کھوٹو خانم کی روز بروز کی بڑھتی ہوئی وابستگی نے برخیایا اور پکھاس کی مار کے برامیدو بے دیے سائدوں نے۔ مال کے برامیدو بے دیے سائدوں نے۔

یوں خانم عمل وہ تمام خوبیاں موجود میں جو کہ ایک
گریلو ہوی جی ہوئی جا بیس۔ وہ صدرجہ کی خوددار،
ہدرد اور سلجی ہوئی می اور اگر میری مظنی نہ ہوگی ہوتی تو
من خروراس سے شادی کر لیتا۔ ویسے میری نظر میں مجت
کوئی بے اختیاری چز بھی نہیں یہ کسی ایک خاص ماحول
میں کسی کے ساتھ وابستی کا نام ہے اور بید وابستی محض
من کسی کے ساتھ وابستی کا نام ہے اور بید وابستی محض
اتفا قات کی پیدا کروہ ہے۔ پہلی نظری مجت کا کم از کم عمل
قائل نہیں۔ بہر حال اس سلسلے عمل میں خانم کو غلوانی عمل
رکھن نہیں جا ہتا تھا نہ معلوم کوں مجھے خانم سے بے حد
مطلوم کی تی تی جو بالکل بے بارد مددگار ہو۔
مظلوم کی تی تی جو بالکل بے بارد مددگار ہو۔

خلاف کیس بنا دیئے جا کیں گے اور انہیں تاوان دینا بڑےگا''۔

پیسید به به پیشکرخانم کا رہ وہ اطمینان سے دفتر میں بیٹے کرخانم کا انتظار کرنے کئے۔ انہوں نے گشت پر نظنا بھی بند کر دیا۔
انتظار کرنے گئے۔ انہوں نے گشت پر نظنا بھی بند کر دیا۔
بس بروقت خیالی پلاؤ کیاتے رہتے ۔ خانم آئے گی تو اس
بر رعب ڈالوں گا مجر نرم پڑ جاؤں گا اور مچول لگائے
رکھنے کی اجازت دے دوں گا۔ بعد میں اے جائے بھی
بلواد وں گا، وغیرہ وغیرہ۔

اوھر سرنتندنت وائر ورس نے بھی اپنی طرف بے سرانھاندر کھی۔

خانم کے کوارٹروالی لائن میں اراد خاپائی کا کنکشن نہ دیا تا کہ وہ خود آ کران کی سنت ساجت کر لیکن وہ بھی بڑی ہی خوددار لڑکی تھی اس سے اس قتم کی امید کرنا احقوں کی بہشت میں رہنے کے مترادف تھا۔

سپر نند نن دانر در کس بھی ایک نرالی شخصیت کے مالک منے یوں تو ک الجدہ تو تنے ہی مگر پیٹ تو الا مان الحفیظ، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پہین میں تر بوز لئے چلے جار ہے

ضائم کے کوارٹر کے زودیک کی فربلیووی نے تعمیری کاسوں کے لئے ایک الاب بنایا ہوا تھا اور اسے بحر نے کا موں کے لئے دیکا بھی لگا ہوا تھا ای نظر سے خاتم کھر کے لئے دہائی لگا بھی بھی تو گرمیوں کی سنسان دو پہر میں خود بھی چھوٹی ہی بالٹی لے کر اپنے ملازم کے ساتھ پائی بحر نے لگل پڑتی اور میں ول بن ول میں اس لزکی ہے کہ لئے ہو بن کی وادد ساتھا۔

الیں ڈی ادادر سرننڈنٹ دافر در کس کواپنے اپنے اختیارات پر پر ابان قدالیں ڈی ادسا حب کہتے۔
"ارے تم کو معلوم نہیں کہ خانم کو پھول کتنے پہلاے این جب سے اس کو بیاولس کے بیادے این جب کے بیاداری ادھیر دی جانم کو بیاواری ادھیر دی جانے گی تو اس کو سے کوس کوس کے گیا ہے کہ بیاداری ادھیر دی جانے گی تو اس کوس کوس مجھوکہ ترب ہی

معذرت چاہتا ہوں۔ محکمہ بحالیات کے کلرک نے آگر اطمینان دلایا کہ آگر کی مہینے آپ کے پاس قبط اداکر نے کے لئے چیے نہ ہوں تو فکر نہ کیا کریں۔ ہم الاثمنٹ آپ کے نام سے کینسل نہیں ہونے ویں مجے۔ واٹر ورکس کے مستری نے آگر دلاسد ویا کہ بہت جلد ہی آپ کے ہاں پانی کا کششن آ جائے گا۔ دوسرے یا تیمرے تی چکر ش بیلوگ خانم ہے گانے کی فرمائش کر دیتے اور وہ سب کو ایک ہی ساجواب دیتی کہ جب ریڈ نو پراس کا پروگرام ہو تواس وقت میں گیں۔

بہرحال بہتو تھا کارک طبقے کا حال اس کے علاوہ

افسران کی بھی ایک لمبی فہرست تھی جن میں ہے اکثر یا تو

ا پی خووی بلند ہونے کی دید ہے یا نام نہاد پوزیشن کے خیال ہے فود طائم کے کوارٹر پر ندا سکتے تھے ان بین افسر بحالیات استنت البیئر کیڈ پوشیشن استنت البیئر کیڈ پوشیشن استنت البیئر کو کی اور پر منتقرات والر در کم طام طور ہے قابل ذکر ہیں۔ ان سب لوگوں کی خواہش تھی کہ خاتم خود ان کے دفتر بین آئے۔ اس کے لئے بیلوگ اپنے دائرۃ اختیار کے بل بوتے پر اپنی می کوشش کرتے دہے۔ مثلاً خاتم نے اپنے کوارٹر کے باہر کوشش کرتے دہے۔ مثلاً خاتم نے اپنے کوارٹر کے باہر مرک کے ساتھ بھولوں کی ایک کیاری بنا رکھی تھی۔ اس

سروت سے ساتھ چھونوں فی ایک ایاری بناری فی۔ ان ان پڑے اس ڈی اوصا حب اپنے روڈ انسیئر پر برس پڑے کہ اس خراص نے سرا کہ اس نے سرک پر تجاوز کیوں ہونے دیا۔ آج لوگوں نے کیاریاں بنائی میں کل کچھ اور بنا جیٹھیں گے۔ اس غریب نے عرض کی۔'' جناب! میں ابھی جا کر کیاریاں برابر کروائے دیتا ہوں''۔

اس پر دہ اور بھی گر ہے۔ '' یہ کوئی ندان تھوڑی ہے لوگ دعوے کر میٹیس مے تو عدالت کی پیشیاں کون بھلتے گا۔ جا کر سب لوگوں کو وشن دہ اور کہو کہ جس جس کے نام کوارٹر الاٹ ہیں وہ جھ ۔ تا کر ملیس ور نہ تجاوز ہے جا کے سلسلے میں سمعوں کے

ہوگی۔اب کسی دن ،کسی گھڑی بھی وہ میرے دفتر میں آ حائے گئ'۔

اورمونا سيرنننذنث كهتابه

"جوایانی کی مار بوی مار بے بھلا محولوں کی مار بھی

کوئی مار ہوتی ہے''۔ ''ا بے موٹے! کوئی کسی کا پانی بندنیس کرسکتا ہے آخر بہنتی مرتموڑے ملئے ہیں۔ دوروپے ماہوار بر کوئی بھی بہتی آسکا ہے۔ محر معلواری تو میری مرض کے بغیر سی صورت بھی برقر ارنہیں روسکتی''۔ایس ڈی اوصا حب این نوقیت جماتے۔

'' پھولوں کی بھی کوئی قیت ہے، دو آنے میں مول على محول" يسرننندن تحقيرة ميزلجد على جواب

''ارے تو کتنا ناوان ہے۔ تیری مقل تو تھے ہے بھی زیادہ مونی ہے'۔ ایس ڈی اوافسوس ادر مدردی جرمے ليح من كبتا\_" يول تو آج كل آدى كى بعى كوكى قيت نبیں بیں رد بے ماہوار پرجیسا آ دی جا ہےر کھادیکن آج اگر مجھے مار دیا جائے اور تیری مال کودی آ دی فرید کرلا ويے جائيں تو كياده خوش ہوجائے كى؟"

الغرض بيدونول ايك ودمرك يراب اختيارات كاسكه جمانے كے لئے محفول بحث كرتے ادرا كم أو كو من می براز آتے۔

آ خرایک روز جوثل میں آ کر انہوں نے سوسو رویے کی شرط لگالی کہ خانم جس کے وفتر میں پہلے آ جائے وه شرط جیت جائے گا۔

اس کے بعد دونوں نے ای ای کوششیں شروع کردیں۔ایس ڈی اونے پھراپناروڈ انسکٹر خانم کے محر بيجا كراكرة ب تين ون كاعراندراس كاوارى ك لئے الیں ڈی ادصاحب سے اجازت نامہ نہ لا تیں تو میں به ا کما زنے پر مجبور ہوجاؤں گا۔

موٹے نے اپ مستری کو بلا کر کہا کداسٹور کے باس والا تالاب تعميري كامول كے لئے بنايا عميا تھا اور اب کیونکہ تعمیر کا کام ختم ہو چکا ہے اس لئے اس کا نلکا بند

جب ياني بند كي كن روز مو كية اور دفتر من كوئي نه آیا تو سرنٹنڈنٹ نے مجر جمان بین شروع کی۔معلوم ہوا کہ خانم کا نوکر واٹر ورکس کی منکی سے جو کہ ز دیک ہی تھی یانی بحرلاتا ہے۔انہوں نے فورانی سپروائز رکو بلاکر بدى بي زبردست مم كى جمار بالى كه خبردار! اكرآ عده سن کوشکی سے بانی مجرنے دیا تو حمہیں نو کری سے ہاتھ وهونے پڑیں گے۔

ان کے اتنا کرنے سے بیضرور ہوا کہ خانم کا ضعیف باب کٹری نیکتا ہوا ان کے پاس آ عمیا محرب کوئی نئ بات نہ تھی۔ دواس ہے پہلے بھی کئی مرتبدان کے ماس آ چکا تھا۔اس بارسر نٹنڈنٹ نے قطعی طور پراسے بتا دیا كاس سليل ميناس كے ياس الافي كوفودة نا جا ہے۔ بوے میاں نے احتاج کیا۔"جناب! وہ کوارٹر میری فرک کے نام الاٹ ہے کم از کم عورتوں کے ساتھ تو سرعایت ہونی جائے کمان بروفتر آنے کی بابندی عائد

مولے سرننڈن نے برے بی سلجے ہوئے انداز من جواب ديا-" بيرعايت صرف يردو تعين عورتول کودی کی ہے اگر آپ کی صاحبزادی پرده کرتی مول تو ب شک آپ کام مخارنام بنوادی جس بر کی فرست كلاس محسر يث كى تقد يق مور دراصل آب تو معامله كى نوعیت کو بچھتے ہی نہیں۔ میں واقعی بالکل مجبور ہوں۔ادیر ے مدایت عل الی آئی ہوئی ہیں۔ورنداس سے پہلے تو بر ہوتا تھا کہ کی طازم نے جموٹے مند بھی کما تو میں نے منکشن دے دیا۔ مرجب سے کھولوگوں نے بانی کے بل دے ہے اس وجہ ہے انکار کر دیا کہ انہوں نے تو ثل

لگوانے کے لئے درخواست ہی نہیں دی، جب سے سیخق اختیار کرنی بڑی۔ ویسے بھی آ ب کوتو معلوم ہی ہے کہ آب کے کوارٹر والی لائن اہمی عمل نہیں ہوئی اور بول میں نے بھی فیملد کرلیا ہے کہ جب تک اس لائن کے سارے الاني آ كرميرے دفتر مي ايكر يمنث فارم يرد يخط ندكر جائمیں مے میں اس لائن کو تعمل ہی نہیں کرواؤں گا''۔

تتيحه ميه جواكه بزيميال ابناسا مندل كروالي آ مے۔ ندمعلوم انہوں نے غانم کو دفتر جانے کے متعلق کہایا نہیں۔ بہرِحال وہ دفتر نہیں عمیٰ اور دوسرے ہی روز اس ك إن يانى برن ك لفي مدركاليا كيا-

بیسب کچھ ہوالیکن خانم نے اس سلسلے میں مجھ سے ذکرتک نہ کیا۔ غالبًا اس کی برد پارطبیعت نے بیگوارا نہ کیا ہو۔ چھانی ای خودداری کے سب ووقلی دنیا میں بھی کامیاب ند ہو حل ورنیا ہے کی فلموں میں لیے بیک گانوں کی پیشش ہوچکی ہے۔

یوں یانی کی جھے ہمی سخت تکلیف سی اور میں نے یانی مجرنے کے لئے ایک سقد لگار کھا تھاج پرانی سجد کے کویں سے یانی لاتا تھا جو کھاری ہونے کے ساتھ ساتھ بعارى بمى تغا\_

ایک مرجدش نے بھی سرنٹنڈنٹ سے بال کے كنشن كے كئے كيا تھا كم مجھ اس نے صاف صاف لفقول مي كمدديا كدار كنكشن لينا جام بوتو غانم كو ہارے دفتر میں بھیج دوور ندان کوارٹروں کی لائن می مکسل نہیں ہوگی کیونکہ سوٹا میرا دوست تھا اس لئے میں نے اس کی شکایت کرنی مناسب نہ مجی اور نہ بی دوبارہ اس ہے درخواست کی۔

ادحرالس وى اوصاحب بحى جب وهمكيال وية دیے تھک مے تو انہوں نے ناامید ہوکر آخر ایک دن فائم کے کوارٹر کے سامنے مل ہوئی کیاریاں برابر کروا -Ja

اس کے علاوہ اور افسران مجمی اینے این انقبارات بروئے كار لائے محرانبيں خاطرخواہ كامياني نہ ہو تگی۔

ایک دن میرے ایک دوست نے ایک ریڈیو انجینر سے میرا تعارف کردایا۔ ایسے بی خانم کا ذکر چل لكا\_مى نے يو جھا۔

" آپ کی او خانم سے اچھی خاصی واقفیت ہوگی"۔ "اچھی خاصی واقفیت!" انہوں نے طنزأ کہا۔ "اتی، دونو بہال متقل ہونے سے پہلے میرے مکان کی کی منزل میں رہی تھی۔ ویسے بھی ہدا رشت لوگ جھے سے بنا كرى ركع مي كهيل ايباند موكد مي ان ك روكرام نشر موت وقت الألس مينر على مجه كوبوكر

" پرآپ جا كرخانم على آكين" - على في

تجویز کیا۔ ''لیکن آج کل وہ مجھ سے ناراض ہے''۔ انجیئر '' سین صاحب نے ایک لمباس اس تھنچتے ہوئے کہا۔

" کیوں؟" میں سرایا سوال بن گیا۔

"بس ہونتی، کھی تو وہ اڑکی ہی بہت گہری متم کی ہے اور وکوش نے اس کے متعلق غلط انداز و لگایا۔ بول بھی اس کا تعمینا کی عمولی آ دی کاروگ نبیس"۔

بے جاری، مجھے تو اس سے بے انتہا مدردی ے '\_ بس مجموعد باتی ساہو گیا۔

"ہدردی!" انجینر صاحب جیے چونک بڑے۔ " كرآب اس عادى كون بيس كريع ؟"

"بس بی ممکن نہیں، ورنہ میں اس کے لئے کیا کھ كرنے كے لئے تيارتيں"۔

" مراة آپ كى جدردى خانم كے لئے ب منى ب اور برکیا کچوکرنے کی تمنا بیار۔ میاب آج کل تو دو کن ا چھے سے خاوند کی تلاش میں ہے'۔ انجینئر صاحب نے

اينافطعي فيصلدسناما-

اس کے بعد انجیئئر صاحب میرے کوارٹرے نکل كر خانم كے كوارثر كے سامنے شبلنے كے ليكن ابھى انہوں نے تمن جاری چکرلگائے تھے کداندرے خانم کا کا بحونكما موا بأمرآ عميا اس كود يكصة بي ان كا مندفق موعميا-الیا معلوم ہوتا تھا جیسے کتے ہےان کی کوئی ناخو شکوار یاد وابسة ہو۔ انہوں نے اپی سائیل اٹھائی اور چل دیئے۔

کتے کی آواز البنة دريتك ان كا يجيما كرتى ربى۔

ایک شام خانم کا لمازم میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔ "برى بى بى تى آپ كوبلالى بى" \_ عميا تو خانم كى دالده نے متفکر انداز میں کہا۔'' نہ معلوم بٹیا کو کیا ہو گیا ہے۔ میج ہے تکمید میں مندد یے رور ہی ہے۔ کھایا پیا بھی میچونہیں '۔ من خام ك كري بن كيات اس كي بكل بندي مولی تھی۔اس نے مجھے بری بالی سے دیکھا اور پھر تکب

میں منہ جھیالیا۔ میں نے کہا۔ '' خانم! بھلا جہنیں بھائیوں سے بھی اینا دکھ ورو جھیائی جیں در اور پھر میں اس کے بریشان بالوں عل الكيول سے تعلمي كرنے لكا۔

خانم نے کوئی جواب نہ دیا اور کلید کے بینچے سے ایک پرچدنکال کر جھے پکرادیا۔

بدافر بحالیات کی طرف سے نوٹس تھاجس میں لکھا تھا کہ اگر اس نوٹس کے ملنے کے تین دن کے اندر اندر بانج سوروبي كى قبط جمع نه كرائي فى تو الاثمنث كينسل كر دی جائے گی۔

''ارے،بس اتنی می بات''۔ میں نے خانم کوولاسا ویا۔" یہ ہیے کل بی جمع ہو جائیں گے تم فکر کیوں کرتی بو\_اب اخو، منه ماتحه دحودُ الوُ'\_

خانم کی وہ معصوم اورتشکر آمیزنظریں مجھے اب تک

اس طرح روتے ہوئے میں نے خانم کو بہلی بار

ويكها تفاورنداييا تواكثر مواكه كجهمغوم ي بيني كى انجاني سوچ می غرق ہے اور میں نے ہدردی کے دو بول کم اور اس کی آ تکسیل پرنم ہو لئیں اور پھر دیر تک اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتارہا۔

بھی بھی تووہ ڈو ہے ہوئے انداز میں کہتی۔

" بعيا! اگر آپ نه اوت و جھے كتني مشكلات كا سامنا کرنا برتا"۔ اور میں بھی خانم کی مدد کر کے ایک مونہ تسكين محسوس كرنابه

ايك دن جب خانم آ زرده خاطر بينمي خلاوَں ميں محور رہی تھی میں نے یونٹی اس کا ول بہلانے کے لئے

"بستی میں اب تو کانی چہل پہل ہو گئی ہے اور آن رات جاند ہمی بورا بر شیلنے میں برا اطف آئے

ليكن ال روز خانم پر تنوطيت كاشد يدووره پر ابوا تھا اس نے تھسانی ہنس ہنس کر جواب دیا۔''یوں بستی تو آباد ہو چل ہے ہر کچھ میرا دل جھتا جاریا ہے جیے میں الك مع مول جو خاموش موا جا مى مو يا ايك ايا تاره ہوں جوٹوٹ جا ہوجس کا تعلق جائدنی راتوں سے ہیں ہیشہ کے لئے منقطع ہو گیا ہواور یوں لوگوں کو تارے کے تو شخ اور نے نور ہو جانے سے کوئی سروکار نہیں۔ وو تو اس ذر کے سب تعوری ور کے لئے بریشان مو گئے مول کہ کہیں تارے کا ٹوٹنا ان کے لئے منحول ثابت نه ہو''۔

میں خانم کی ڈھارس بندھانے کی فی المقددر کوشش كرنا محرزندكي ب مغر ناگزير تفا ادراس كي برهتي موئي مشكلات روز بروزنت نئ نفسياتي الجعنوں كوجنم دے رہی

مرمى نے اسے ملك كوفير باد كينے كا فيعلد كرايا۔ بح بن میں تبل کی ایک ممینی نے مجھے معقول شخواہ کو،

پیکش کی تھی۔ جانے سے پہلے جب میں خانم سے ملنے عمیا تو وہ کتارو کی تھی، وہ منظر بھے جب بھی یاد آتا ہے ول بحر آتا ہے۔ میں جو گر بحر میں سنگدل مشہور ہوں اس روز روئے بناندرہ سکا تھا۔

ووسال تک خانم سے خط و کتابت کا سلسلہ قائم رہا بلکہ گاہے گاہے میں اسے پچھرو ہے بھی ارسال کرتا رہا۔ اس عرصہ میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ میری کی بوی شدت ہے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی از لی توطیت عود کر آئی تھی۔ اس کے اکثر خطوط میں زماند ک ہے مروتی کا روتا رویا ہوتا تھا اور یہ کی حد تک تھا بھی فیک۔ یول بھی سرکا بوجھ تو سب ہی بانٹ لیتے ہیں لیکن دل کا بوجھ یا شخے والا شاذ و کا در بی متاہے۔

پھر یکا یک کیا ہوا کہ خانم جھے <mark>سے تاراض ہوگئی اور جھے اسے منانے کے لئے بہان آٹا پڑا۔ دراصل ہوا</mark>ئی اور میں کہنے کی ایک طویل دور میں میں گئی کے ایک طویل دور میں میں گئی کے ایک طویل دور میں میں خانم کا تارآیا۔ اسے اپنے والد کے علاج کے لئے چھے پیروں کی ضرورت تھی۔ دور سے دالہی پر جب جھے بیتار ملاقو میں نے دور ہے ہے دالہی پر جب جھے بیتار ملاقو میں نے

دورے سے دانوں کے ادر ساتھ ہی معذرت کی کہ بحرین فوراً روپ ارسال کے ادر ساتھ ہی معذرت کی کہ بحرین سے میری طویل غیر حاضری اس تا خیر کا باعث ہو کی لیکن بیدو پ جمھے شکر یہ کے ساتھ دا اپس مل گئے ادر ساتھ خانم کا خط کہ اب رو اپوں کی ضرورت نہیں رہی ۔ میاں جی کو اب شکر آنے گئی ہے ادر انہیں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہیتال میں داخل کر دادیا ہے۔

اس کے بعد جب بھی ہیں نے خانم کوکوئی چز بھیجی وہ دوسری ہی ڈاک ہے دالی آئی۔ شاید وہ جھے ہے ناراض ہو گئی تھی۔

اب مرا تا گدئی ستی کے قریب بھٹی کیا تھا اور جوں جوں ٹی لیتی نزدیک آئی جاتی تھی میرا اشتیاق ای قدر برحتا جاتا تھا۔

نی استی میں پہنچ کر مجھے کچھ جیب سا اپنائیت کا احساس ہوا۔ یہاں اب آبادی دریا کی ہے چین موجوں کی طرح کلیلا رہی تھی۔ خانم کے کوارٹر کی تو کایا ہی پلٹ گئی تھی جس گئی تھی اس کے سامنے مجلواری پھر سے لگ گئی تھی جس کے ساتھ میں ایک کار کھڑی تھی۔ باہر کے زخ ایک کمرے کا اضافہ ہو گیا تھا جس میں سے مدھم روشی کے ساتھ ساتھ فانم کے گانے کی آ واز باہر آ رہی تھی۔

"بایوتی! ذرا جلدی بی آسمے" \_تا کے والے نے دانت کوس کر کہا۔

یں نے قبر آ نودنظروں سے محور ااور پھر نیچے اتر کر ورواز سے پروشک وسینے لگا۔

دروازہ کھنے پریش دوقدم بیچے ہٹ گیا۔اندرے ایک لبی اس مو چھوں والا پٹھان باہر آیا اور کھنے لگا۔ ''خو، آج بائی جی کی ہے نہیں ل عتی، وہ سیٹھ کے ساتھ معردف ہے''۔

میرے رو تگئے کھڑے ہو گئے اور بیں شدت احباس کے باعث ٹرز اٹھا۔ میرا دباغ ماؤف ہونے لگا اور میں نے تیزی سے مؤکراہیے آپ کوتا تگے میں ذال

اور جب تائد والی بور ہاتھا تو بھے ایسامحسوں ہوا جسے خانم کے لب بنس رہے ہوں اور دل رور ہا ہو۔ جسے تارہ نوٹ چکا ہوا گلائی دھرتی کا بہاگ لٹ گیا ہو اور اس کی کو کھ سے لکل ہوئی دو تیزا کی کسبیال بن گی ہوں اور جسے نی لہت کے گھر کھر ناسور چھوٹ پڑے ہوں، انسانیت سوز ناسور، جن بر آج کی کی نے جاری نیس رکھا۔

اور جیے فائم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے بھالی سے روٹھ گئی ہو۔

\*\*

افسانه





وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ انسان سے بہتر تو پیجنگی عانور ہیں جو وحتی کہلائے جاتے ہیں پر بھی حیوانیت کا مظاہرہ نہیں کرتے ،انسان کی طرح۔

- وييك كنول- بعارت

کھا محیا تھا۔ اُس پرتو بس دوات مند بننے کا بھوت سوار

متحراداس بعدرداہ کے باقاعلاقے کے فری اُس کے شایان شان نہ تھے۔ دہ کتے ہیں ا''جس ۔ متحراداس گاؤں کا بای تعاد فطرت سے بڑا اتاری لولی اُس کا کیا کرے گا دَلیٰ'۔ حیاش ہو وہ اُتھ کے كمينة تفار تفالو وه بيشرور مدارى محرامير بنے كى كلن من وه

ا بینے میٹے کو چھوڑ کرایے اُلٹے سید معے کام کرنے لگا جو ۔ تھا۔ وہ یہ بات بخولی جانبا تھا کہ ایما نداری کے رائے

عاجز آچکا تھا کیشمریں رہ کروہ بھوکار ہا، لن شینڈ پرسویا مراینے گاؤں مجی لوٹا جب أے پیفبرلی کہ جو پولیس والے أے براسال كرتے آئے تھے أن كا بتا صاف ہو عيا تفا- كاول لوث كر مجهردوز تووه يونى بي نيل مرام محومتار ہا۔ ایک دن أس نے فیصلد لیا کہ وہ ایک بار پھر ابي خانداني مينيكوا بناك كاراب سنلديد تعاكد جانوركا بندوبست کہاں ہے کیا جائے۔ جانور کے بنا مداری ایسا ى بے جیے موڑے کے بنا تا نگد۔ مداری کو نجانے کے لئے کوئی نہ کوئی جانور چاہے جمعی وہ اپنا تھیل تما شاد کھا سکتا ے۔ رسوں پہلے أس نے ايك بعالو خريدا تھا جس كى تاك مين عميل ذال كرده أے كاؤں كاؤں نياتا تھا۔ جب ے وہ مرکبا تھامتھر اداس کا تی اس کام ے اٹھ گیا تھا۔اب جب کہ اُسے کوئی من پیند کام **ل**نہیں یار ہا تھا تو أس نے ایک بار پحرڈ گڈگی بجانے کا فیصلہ کیا تھا مگر بات جانور ر جا کے ایک گئی تھی۔ جانور کوخریدنے کے لئے

میے درکار تھے۔ اس کی حالت تو ایس تھی کہ ز ہر کھانے

کے لئے بھی اُس کے پاس پیےنہیں تھے۔ایے پیس تخی

كانات كانجار-آ فركاني سوج بحارك بعدأس في فيصله كيا كدوه کی بندر کے بیج کو پی کراہے اس طرح سدها لے گا كروه الى ك اشارول يرعية ملك كا- الى كام على أے بلا كى مبارت عاصل كى۔ اس علاقے على كانى تعداد میں بندر موجود نے جوک مضافات کے جنگل میں رجے تھے۔محراداس تو اس جنگل کے چے ہے ہے والف تما۔ أس نے ايك ون ع جكل ميں بعنده لكاليا اورخود ایک تناور درخت کی آ زیس تھا تک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی مراد جلدی بوری ہو گئی۔ آیک بندر کا بحد اس پیندے میں جا کرمیش کیا اُس کا شور وغل بن کر سارے بندراس کی مدد کے لئے دوڑ کے آگئے محرکوئی أے اس یمندے ہے آزاد نہ کراسکا متحراداس نے بندروں کے

ہے کوئی جھٹ یٹ دولتمند نہیں بن سکتا۔ ڈھیر سارا پیسہ كان كمائي ہے بى حاصل كيا جاسكا ہے اور كالے دهندے ك لئے بايمان بنابہت ضروري ب-متھر اداس تو پیدائش بے ایمان تھا۔ چونکہ وہ

جنگلوں کے بچوں چے رہتا تھا اس لئے اس نے انہی جنگلوں کولوٹنا شروع کیا۔ سال چھے میننے اُس کی سنگلنگ کا وصدہ زور شور سے چلتا رہا۔ اُس نے اس غیر قانونی دھندے سے خوب مال کمایا۔ ایک دن قسمت نے پلٹا کھایا۔ کسی آ دمی نے بولیس میں اس کے خلاف شکایت ورن کرائی۔ اس کے گر رچھاپ پرااور گھرے درجوں مہتریں برآ مدہوئیں۔ گھر کی تلاقی لینے کے بہانے جتنی بھی نقدی گھر میں بڑی تھی اُس پر پولیس دالوں نے ہاتھ صاف كرليا محمر اداس ايك جنك بن كنكال يوكمار متحمر اداس جه مبينے بيل پن برا رہا<del>۔ ان ج</del>يمبينوں مين أس كى حالت اليي خشد موكل كدوه يالى يالى كامتاج ہو کے رہ گیا۔ایک طرف تید و بندی صعوبتیں تو ووسری طرف ہولیس والول کی واو کیری۔ بولیس والول کے مند کو جب کی انسان کا خون لگ جاتا ہے و وہ بہائے بہانے سے جومک بن کراس کا خون چوستے رہتے ہیں۔ مخمر اداس نے بقتی بھی کالی کمائی کی تھی ایک تو وہ چل منی اوراو پر سے اپنی تعوزی بہت جائیداد سے کروہ پولیس اور وكيوں كى منه تجرائى كرنا رہا۔ كنے والے ي عى كه مك ہیں کہ کنویں کی مٹی کنویں کو بی لگتی ہے۔ متھر اواس دولت مند بنے کی سنک میں مرل کیا اصل بھی بار بیٹا۔ اتا ہوا ٹوٹا پڑنے کے بعد اس نے کونا دھندہ کرنے سے ہیشہ بیدے لے توبر لی۔ چمینے کی سرابوری کرنے کے بعد وہ معدرواہ کے علاقے سے ایسے غائب ہوگیا جیے

أس نے پورے چھ مینے جمول میں جا کر ئزارے۔ دوانے گاؤں اور پولیس کے رویے سے اتنا

كدم كريسيك

اس جھے کو بھگانے کے لئے ایک پٹاخہ پھوڑ دیا۔سارے بندرڈ رکے مارے ادھراُدھر بھاگ گئے یہ تھر اداس بندر کو پہندے سے نکال کراہے ساتھ لے گیا۔

اُس نے اِس بندر کے بچکانام ہا کم رکودیا۔ اُس مدھانے میں اُس نے اُس فریب پراسے مظالم ڈھائے کہ وہ سوکھ کرکانا ہوگیا۔ تین مینے تک اُس نے اس بندر کو رسیوں سے باندھ کر کھا۔ وہ اُسے بہت بارتا پیٹنا تھا اور کھانے وہ اس فریب جانور پر ہر طمانے کو بھی بہت کم دیتا تھا۔ وہ اس فریب جانور پر ہر طمرح کے سم ڈھا تا رہا۔ بڑی دیر کے بعد ہا کم کی مجھ میں کے اشاروں کو بجھنے کی کوشش کرنے لگا، ساتھ تی وہ تھر اداس کے اشاروں کو بجھنے کی کوشش کرنے لگا، ساتھ تی وہ تھر اداس کے مشاروں کو بھی کو گوشش کرنے لگا، ساتھ تی وہ تھر اداس کے کی طرح بولئے کی بھی کوشش کرنے لگا، ساتھ تی وہ تھر اداس اُس خلا اس نے بھیدی بھیدی گالیاں سیکھ لیس جو تھر اداس اُس کی طرح بولئے کی بھی کوشش کرنے لگا۔ بہت جلد اُس اُس خلا بھی تا میں اُس کی طرح بولئے کی بھی کوشش کرنے گا میں جو تھر اداس نے بھی تے سکھاتے دیتے جایا کرنا تھا۔ بندرانسان کی طرح بولئے کی نہ شنیدئی تھا تکر مھر اداس نے بھی نہ کھی کوشش کرنے گا کہ کو کھی اداس نے بھی نہ کھی کوشش کرنے گا کہ کو کھی اور اُس کی خواداس نے ملکان کو مکن بنا کرر کھ دیا تھا۔

ایک سال کے اندروہ اتنا باہر ہوگیا کہ تھر ادائی جو تھی اشارہ کرتا تھا تو وہ بھی شرائی بن جاتا تھا، بھی ہے اس حوم شوہر تو بھی تھرائی بن جاتا تھا، بھی ہے محمر ادائی اُسے گائی دینے کے لئے کہتا تھا تو وہ اس مقر ادائی اُسے گائی دینے کے لئے کہتا تھا تو وہ اس وشام طرازی پر اُئر آ تا تھا کہ شریف شرفا کانوں میں گائیاں ٹھوئی دیتے تھے۔ پر جوائی بندرکوانسان کی طرح کی گلیاں ٹھوئی دیتے تھے۔ پر جوائی بندرکوانسان کی طرح کمر کے تھے اور گھروہ بالم کی ائی ادا پر واری داری جاتے تھے اور اُئی رسکوں کی بارش کرویے تھے۔ بالم جن تھا دائی واری کے پوبارہ جن تھے۔ دائے وجب وہ کمر لوتا تھا تو اُئی کی جیسیں ہوگئے تھے۔ رائے کو جب وہ کمر لوتا تھا تو اُئی کی جیسیں کے بوارہ کی بیسی کی بیسی کی بول ہوگئی بھیلے ہی بول کے وہ کھری کہتا ہیں کہ بول کے بیسی کیواں تھا۔ دہ ٹھری کی بوٹل لیما نہیں بھول تھا۔ دہ ٹھری

آ وئی تھا۔ رات کو تھرے کے بنا اُسے نیز نہیں آئی تھی۔
اس نے بالم کی بھی عادت بگاڑ دی تھی۔ جب و مستی ش آ جاتا تھا تو وہ زبردتی اس کے منہ سے تھرے کی بوش نگا لیتا تھا۔ بالم کو طوعاً و کراہا اس زہر کو اپنے گلے سے اتارتا پڑتا تھا۔ دھیرے دھیرے اُسے بھی شراب کا چسکا لگ تھا، درات بھراودھم بچاتا رہتا تھا۔ وہ تھر اواس پر غراتا تھا، کھر کا سامان اکھاڑ بچھاڑ کے رکھ دیتا تھا اور تو اور دہ اپنا نزار راہ جلے لوگوں پر اتارتا تھا۔

و کیمتے ہی و کیمتے بالم نے بڑے بڑے ہاتھ پاؤل کا لے۔ وہ کھائی کا بیدم فر بہوگیا۔ تھر اداس کواس کا برحت ہوائی کے دہ اے برحت ہواڈیل ڈوال کے دہ اے برحت ہواڈیل ڈوال کے دہ اے بل بھر کے لئے بھی کھلانہیں چپوڑتا تھا۔ بالم بھی اس طوق غلامی کو بھینک دینا چاہتا تھا۔ وہ اس شیخے ہے آزاد ہوتا عہا ہا تھا کہ وہ اس شیخ ہے آزاد ہوتا عہا ہتا تھا۔ مدود کر دیتے کے تتے۔ تھر اداس ہردم اُس برعقائی نظریں جمائے بیضا رہتا تھا۔ ایسے میں اس کا اس کے چنگل سے خلاصی پانا کا بردادروالا معالمہ تھا۔

الیک دن کیا ہوا کہ تھر اداس نے مبح سے پنی الیک دن کیا ہوا کہ تھر اداس نے مبح سے پنی شروع کروی تھے ہیں؛ تا نین شروع کروی تھے ہیں؛ تا نین ہوا کہ تھر اداس نے مبح سے ہوگیا کہ وی کا پہلے لیقین ہی نہیں آیا۔ جب اس نے کمرے میں کورٹ کی گئے کہ کرے مبس کورٹ کی گئے تو وہ خوش سے چھو لے نہیں سایا۔ وہ بہت ویر تک کمرے میں یونمی کورٹ مارتا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے چھومنز ہو جاتا اس نے تھر اداس پے ایک ترش نگاہ ذائی۔ اس وہ سارے ظلم وستم یاد آئے جو ایک نفرت مود کر آئی۔ متھر اداس ایک زندہ لاش کی طرت نفرت مود کر آئی۔ متھر اداس ایک زندہ لاش کی طرت میان پر براتھا۔ اپنی جمومی اداس ایک زندہ لاش کی طرت جھاتی پر سوار ہوا اور اس نے اس کے سارے بال نوج

لئے۔ اس کے بعدوہ اسے نو پنے کھسوشنے لگا۔ اتی ساری افریت کے بعد محمر اداس کا نشر برن ہوگیا۔ وہ درد کی شدت ہے چینے چلانے لگا۔ بالم کو اُس پر ذرار حم ند آیا۔ وہ تب تک اس کے من وہ تب تک اس کے من کی آگ کے چینے شندی ند ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کھڑی ہے چھلا تگ ماری اور پھر بیجاوہ جا۔ محمر اداس لوٹن کیور کی طرح زمین پر بہت در بک پڑ اگر چارہا۔

بالم اسنے علاقے کو مجولا نہیں تھا۔ وہ سید ھے نوری

کے جنگل جی گیا۔ اسے دیکھر بندروں کا خول ایک
جتھ بنا کر اس کے گرد گھراڈال کر اودھم جانے گئے۔ اس
کا سموہ کا مکھیہ جو سب سے چش جی تھا، اسے بالم کی
موجود کی منظور نہیں تھی۔ بالم سجھ گیا کہ اب اس جنگل جی
اس کے لئے کوئی جگر نہیں ہے تاہم وہ ہار مان کے جانا
منیں چاہتا تھا۔ وہ انسانوں کے ساتھ اسے سال رہ چکا
تھا۔ مگر و فریب، جھل کہٹ، جھوٹ اور مکاری، ساس
تھا۔ مگر و فریب، جھل کہٹ، جھوٹ اور مکاری، ساس
تھا۔ مگر و فریب، جھل کہٹ، جھوٹ اور مکاری، ساس
تی ساری چیزیں وہ انسانوں سے اچھی طرح سکھ چکا تھا
سے ساری چیزیں وہ انسانوں سے اچھی طرح سکھ چکا تھا
میں تھیدے پڑھے گئا۔ ماسے سرخم کیا اور اس کی شان
میں تھیدے پڑھے گئا۔ ماسے سرخم کیا اور اس کی شان
خوتی سے گیا ہوگیا۔ بالم کی چرب زبانی کام کر گئی۔ مکھیہ
خوتی سے گیا ہوگیا۔ بالم کی چرب زبانی کام کر گئی۔ مکھیہ
خوتی سے جبھے جس میں ہے کی اجازت دے دی۔

ا گلے چند بنتوں میں بالم نے وہ سارے جوڑ توڑ استعال کئے جن میں ہارے ساستدانوں کو باا ک مہارت عاصل ہے۔ بالم نے سب سے پہلے ماداؤں کو اپنیں بھی شخصے میں اتارلیا۔ مکھیہ اب اکیلارہ گیا تھا۔ بالم نہیں بھی شخصے میں اتارلیا۔ مکھیہ اب اکیلارہ گیا تھا۔ بالم نے مکھیہ پر ہلہ بول ویا۔ مکھیہ اس اچا تک ملفار سے بہلے تو دیگ رہ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے سموہ نے اس سے بغاوت کر لی ہے تو اس کا دل وھک سے ہو گیا۔ وہ اسکیلے استے سارے بندروں کے ساتھ او تہیں مکنا

تھااس کئے اس نے اپنی ہار شلیم کی ادر وہ اس علاقے کو جماری من ہے ہمیشہ بمیشہ کے لئے چھوڈ کر چلا گیا۔

اب ہالم اس علاقے کا بے تائی ہادشاہ تھا۔ وہ آزادی پانے کے بعد بڑا جارح اور بےرتم بن گیا تھا۔
انسان کا نام من کراس کا خون کھول افتتا تھا۔ وہ انسان میں کا نام من کراس کا خون کھول افتتا تھا۔ وہ انسان مونے کا نام نہ لے ربی تھی۔ اس نے اس علاقے میں ایک دہشت بھار کھی کے دن کو بھی پہال ہے کی آ دئی کا چانا کال ہو گیا تھا۔ اس نے کی آ ومیوں پر جملہ کر دیا تھا۔ وہ انسان کود کھتے تی لال بھیموں ہوجا تا تھا۔ ہالم، وہ مارے ظلم وسیم بھول نہیں پایا تھا جو تھر اداس نے اس پر اس نے اس پر قوائے ہے۔ وہ ان سارے مظالم کا بدلہ ایک ایک اسان سے لینا میا بتا تھا۔

ایک دن کی بات ہے کہ نوری گاؤں کو ایک نو جوان ایشور لال بھدرواہ ہے اپنے گھر جار ہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ یہ جانا تھا۔ یہ جانا تھا۔ یہ جانا ہو جہ بھی کہ جنگل کے رائے ہے جانا جو تھم کا کام ہے وہ چھر بھی ہمت کر کے ای رائے چہل پڑا۔ جو نی وہ جنگل کے بچول بچ پہنچا سارے بندر ایک ساتھ جاروں اور سے نکل کر اور ہم مجانے گئے۔ ایک ساتھ جاروں اور سے نکل کر اور ہم مجانے گئے۔ یہ ساتھ جاروں ایک چڑ ہے انز کے بیچے آیا اور پھر ایشور لال کی طرف و جواس ال

لےرہاتھا۔ وہ اس کی موجودگی سے مسمک رہاتھا۔ ''جی کرتا ہے کہ بیس تم پر نوٹ کرتم ہارے جم کے مکڑے ککڑے کرڈالوں۔ آخرتم نے میرے علاقے میں یاؤں رکھنے کی جرأت کیے کی؟''

مكئ ـ و و تحر تحر كافين لكا الل في باته جوز كر بالم كوشانت

کرنے کی کوشش کی بر بالم کا غصہ ثنا نت ہونے کا نام نہیں

"میری مال بیار ہے۔ جس اس کی دوائی لینے کے لئے شہر گیا تھا۔ آنے جس در ہوگئی اس لئے اس راستے سے محصے نوٹنا ہوں کہ جس سے مجھے نوٹنا ہوں کہ جس

نرے بندر کے بندر ہی رہ گئے ۔ ایک وم جاہل مُنوار اور غیرمہذب جبکہ ہم نے انسان بن کرنز ٹی ک معران کوچھو

"اچھا ہوا کہ ہم بندر کے بندر بی رہے۔ تمہاری طرح مہذب میں ہے تمہاری تبذیب نے تمہیں اتا تی اور حریص بناویا کیتم نے انہی جنگلوں کولوٹیا شروع کیا جن ک آغوش میں تمہاری برورش ہو کی تھی۔ جنہیں تم اے بھائی کہتے رہےتم نے اُن بی بعد نیوں سے ان کی زمیس چھین کیں۔انہیں گھرے بے گھر ہونے پر مجبور کیا۔ جہاں ہم نے اپنا رین بسیرا ڈھونڈ نے کے لئے تہاری بستیوں کارخ کیا تو تم نے ہمیں ہے دردی سے مارا بیا۔ المارے بچوں کی جان لی۔ تم اینے آپ کومبذب کہتے رہے پھر بھی دوسروں کا حق مارتے رہے۔اس کے الث ہمیں ویکھو، ہم جنگل میں رہے تو ہم نے ان جنگلوں کو نقصان میں پہنایا۔ ہم نے پھل ہول سے ای بھوک منا لی محرکسی کی روٹی نہیں چیپینی ،کسی کو گزندنہیں پینچایا ،کسی کا

''تم كامل تھے اس لئے تم انہی جنگلوں میں بھٹکتے ر ہے۔ ہم نے تو جا ندستاروں کوائی مفی می کرلیارتم شرافت کا وعویٰ کرتے ہو نامحر جو تمہارے دوسرے ملکی ساتھی ہیں وہ جب دوسروں کواینے مند کا نوالہ بناتے ہیں تو كياده فعل منبع نهيں ہے؟"

' فقدرت کے نظام کے حساب ہے جس کو گوشت خور بنا دیا تو وہ کیا کھائے گا۔ وہ گھاس کھا کے جی نہیں سكنابه ووتحس ندكس جنگل جانور كواپنے منه كا نواله بنا بى لےگا۔ وہ اتنا ہی شکار کرتا ہے جتنے کی أے ضرورت ہوتی ہے۔ وہتم تو گول کی طرح صرف مزے کے لئے سی كى جان بيس ليتا ہے۔ قدرت في تمهارے لئے تن ساری ضیافتیں پیدا کی تھیں پھر بھی تم معصوم اور بزبان جانوروں کی جان کیوں کیتے ہو جب کہ موشت کھائے

معاف كردو، مجھ معاف كردو" ـ ''نہیں مجھی نہیں، میں تہہیں بھی معاف نہیں کر

دوباره اس رائے پر قدم نہیں رکھوں گا۔ اس بار مجھے

سكار مح كبول تويس انسانول سے يبلے بھى نفرت كرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا کیونکہ تم انسان حتنے شاطر ہوا تنے ہی کمنے ادرا حسان فراموش ہو۔ مجھے تم انسانوں سے کھن آئی ہے۔ کیونکہ تم خود غرض اور مطلب برست ہو۔ جب مشکل میں سمنے ہوتو این ما لك كويادكرن لكتے جو، جب مطلب نكل كيا توايين خدا کوہمی بھول جاتے ہو۔ میں تم انانوں کی آس سے واقف ہوں۔ تیار ہوجام نے کے لئے''۔

" مجھے مار کر اگر تمہارا قصاص بورا ہوتا ہے تو بے شك جھے مار ڈالو يكر مرنے سے يہلے ميں تم سے أيك سوال کرنا جا ہتا ہوں' کے ایشور نے ہمت جٹا کے

'بوچه کیالوچھناہے؟''بالم نے غراکے بوچھا۔ " کیا یہ چ میں ہے کہ ہم سب پہلے بندر ہی بن کر اس ونیامیں آئے تھے؟"

" بان، بدیج ہے کہ ہم سب بندر بن کر ہی اس دنیا عل آئے تھے۔ ہم بے وقوف تھے ہم سوتے رہے جب كة من برا با في نظام في حار ناتكول كى جكد دونا تكول ے چلنا شروع کیا۔تم او کچی اڑان بجرنا جا ہے تھے۔اس زمین پرقابض ہونا جائے تھے اس کئے تم نے اپنے آپ كوبدلنا شروع كياتكراس بدلاؤنس تم اتن برتم سفاك اورخووغرض بن محے كہتم ائى اصليت بى بھلا بيٹے'۔ " جيءتم سفا کي اورخووغرضي کيتے ہووہ اصل جي

ہمارے ارتقا کی شروعات تھی۔ ہم نے ذہن کے در یجے کھول دیئے اور ہم آھے بڑھے جب کہتم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں گی۔ برا مت مانیا تم اس جنگل کو چھوڑنانبیں جاہتے تھے اس کئے اس جنگل میں رہ کرتم ایک انسان دوسرے کو مارر با ہے اور اے تر فی و تہذیب کا نام دے رہا ہے۔ ایک نگاہ اپنے گرد و پیش میں ڈالواور مجر جمعے بتاؤ کہ کیاتم لوگ اشرف المخلوق کبلانے کے لائق

''میں مانتا ہوں کہ دنیا میں جو پکھے ہور ہا ہے ٹھک نہیں ہور ہائے ۔ س

"تم كيالمجھتے ہوكہ تمہارے اعتراب كرنے ہے كل يريب كحد بند موجائ كانبيل يرجعي بندنبيل ہوگا۔ به قبل و غارت، به خون ریز ی، به تشدد، به جنگ و جدل، بدسب کھ تمہارے خون میں رک بس کیا ہے۔ تم مهذب توب مرتم نے ای وحق جلت کوایے آپ سے الگ نبیں ہونے دیا۔ متم کو جب بھی موقع ملاتم نے ہم ہے بھی براملوک کیا۔ تم کینے کوتوانسان کہلائے جاتے ہو محرتم نے این فعل وحمل سے انسانیت کو شرمسار کر کے ركدديا۔ مجھے بتاؤ كہ جنہوں نے تشمير بل نيتے لوگوں كو کن چن کے مارا وہ کون تھے؟ مجھے بتاؤ کہ یا کتان میں جوا ع دن ب عناه شهر يول كوبمول كانشانه بنايا جاتا ب دو کون لوگ ہیں۔ مجھے بتاؤ کرعراق میں، شام میں، انفانتان من اصواليد من جوقل وغارت مورما بيد مب کون کرد ہا ہے؟ ثم اپنے آپ کوانسان کہتے ہونا تو مجر بھے بتاؤ کرآج دنیا میں جو بھی ہور ہاہے بہکون کررہا

" بال بيسب كيهم انسان عى كرد ب ين" ـ "تو پرتم این آپ کوکس مندے اشرف الخلوق كت مو؟ ارع تم تو مم ع بمى جال اور خور فرض مو كينے اور برم موءم كو بول ير ديائيس آئى حميس بررگوں برتر میں آتا۔ تم عودتوں بردم نیس کماتے ہو۔ ارے من طرح کے مہذب ہوتم۔ بدی بدی معینیں علانے سے اور مملک ہتھیار تیار کرنے سے تم مبذب نہیں كملائ واعجة مورم عن ورتى برجى انسانيت لين

ك لئے تم كو پيدائيں كيا كيا بدتم أو قدرت ك نائے گئے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے رہے پھر بھی تم الت عادموي كرت مو؟"

"أكر بم كمي جانور كي جان ليت بي تو تم بهي انسانوں کی جان لیتے ہو؟ ہم جنگلی جانور انسان کی جان عمى ليت بي جب مارى جان كوخطره بيدا موجائي اینے دفاع بی کسی کی جان لین کوئی محناو تبیں ہے۔ تم لو گوں نے تو اینے ای لوگوں کی جان لینے سے گریز تہیں كيا بمى دين ووهرم كے نام براتو بھى ملك كيرى كى موس میں تم لوگوں نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لیں''۔

ا پیجوتمباری حرص و ہوں ہے تااس نے حمیس ہم ے بھی بدتر اور وحثی بنا دیا۔ ہمیں دیکھوہم آ ہی میں کتنے اطمینان اور کسون سے رور ہے ہیں۔ ہم <mark>ندگسی کا گ</mark>لا کا منتج ہیں نہ کسی معصوم کی عزیت او شتے ہیں۔ نہ کسی کا کھر اجاڑ ویتے ہیں اور نہ کسی کوزندہ جلاویتے ہیں۔ نہ کسی کو بم سے اڑا ویتے ہیں اور نہ خون کی ندیاں بہاتے ہیں۔ ای موے مول تب مجی تشدونہیں کرتے۔ آخرتم یہ کن تہذیب کی دہائی دے رہے ہو؟''

" چندلوگول کے افعال سے عالم انسانیت کو ہدف ملامت نبیس بنایا جاسکتار بیمت بھولوکہ یہ انسان می ہے جے قدرت کی طرف سے اشرف الخلوق کا خطاب ملا

، جہیں جوخطاب ملا تعااصل زندگی میں تو تم نے سب کھ اس کے الث کرے دکھایا۔ اینے علی بھائی بندوں کو مارنے کے لئے تم نے مملک سے مملک جھیار عائے۔ اس سے بھی تملی نہ ہوئی او تم نے ایم بم علا۔ اسينے على باتھوں تم نے اسنے وجود كومثانے كے لئے وو سب کچے بنایا جس کی حمیمیں کوئی ضرورت نے تھی۔اصل میں تم انسان جو ہو ماتم سب کے سب اما برتی اور مادہ برتی كام اف ك فكارورائي يرزى كالم كرن ك ك

ب\_تم اين مفادك لخ اين خداكو بزار باربازار مي ع كآتے مو بمين ديكھو ماراندكوئي فرب بندكوئي تهذیب، پر بھی ہم سکھ ٹانتی ہے رہتے ہیں۔تم نے تو ائی اس چیوٹی می دنیا کو ند ہب کے خانوں میں بانٹ لیا ب\_ كوكى الله ك نام يرخون بها تا يب تو كوكى ايثوركو ایے گناہوں کا ساجمے دار بنالیا ہے۔ بھی معجد کی خاطر، كرج كوا التي موتو بحى مندركي خاطر مجد كومساركر دية مورية جمرًا بكس كا؟ خدا كا، الله كا، ايثوركا، كاذ كايا انسان كا\_ مين آج تك تمهاري منطق ،تمهار فلف کو بھے نبیں مایا۔ میں کیاتم خود این فطرت کو بھے نبیل یائے

تمہیں انسان میں تخ یہ کے سوا کچے نظر نہیں آ

ر ما ہے۔ تم اس کے تعمیری کا مون کو در کنار کر کے سے جانا جاہے ہوکہ بریرے کام کا ڈمدوار انسان ہے'۔ " تم نبیں تو اور کون ہے۔ میں تو جنگلوں میں رہتا مول - ميرايهال نہ كوئى نظام ب نہ كوئى قانون ب مر بمی ضابطہ دیکھ مہارا۔ ہم جننی لُذت کے لئے کمنی ک عزت نیس لوشتے۔ مہارا جنس اختلاط افزائش نسل کے لئے ہوتا ہے۔ وہ بھی أى مادہ كے ساتھ جواس كے لئے تیار ہو۔ ہم غیر مہذب ہو کر بھی زنا بالجرنبیں کرتے۔ قدرت نے کچھ اصول مارے لئے ہمی طے کئے ہیں جن پر ہم بغیر کی دباؤ کے عمل کرتے ہیں۔تم انسان، جانور کہلانے کے لائق بھی تبیں ہو کیونکہ چھوٹی چھوٹی بچوں کے کواتی حیوانیت کا شکار بنادیتے ہو۔ اتنائی نہیں باپ ائی بٹی کی عزت لوٹا ہے، بھائی اٹی مین کی، پھر بھی تم

انانيت اورشرافت كادعوى كرت موار ایٹور لاجواب ہو گیا۔ اس کے پاس یالم کے موالول كاكونى جواب ندتها۔ وه اس بندد سے بي محرانا وابنا تاده برلا۔" محصدر بوری ہے محصے ملتا وا ہے"۔ "إلى فر ايد الله على رب او فر وب

آ دی کے خول میں جا کر تھے ہو گلت میں ہی رہے ہو۔ سب مچھ یانے کی لگن، دولت کمانے کی موس، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی حرص، ان سب چیزوں کو یانے کے لئے تم نے ہمیشہ عجلت برتی ہے اور یہ سب چزیں بانے کے لئے تم نے دوسب کھی کیا جوانسانیت كوائرے سے باہر ہیں۔ اس جانا ہول كديرى باتي حمهیں کر دی للیں گی کونکہ میری باتیں کی ہیں تاءتم کج سننایسندنیس کرتے"۔

ابھی دہ اس بحث میں الجھے ہوئے تھے کدا جا مک شیر کی دھاڑ سائی دی۔ دھاڑ سن کر پورے سموہ میں صلیل یج گئے۔ ہر کوئی اپن جان بھانے کی خاطر إدهر أدهر بناه لینے لگا۔ایٹور کے لئے چھینے کی کوئی جگہنیں تھی۔شیراس ك طرف برهما جلاآ ربا تفا-أس كى آئمول كة أح اندهیرا جماع کیا۔ اُ ہے اپنی موت ٹھیک سامنے دکھائی دے ربی تھی۔ اس سے پہلے شیراس پر جمیٹ بڑے بندروں نے ایک ساتھ اودھم محا دیا۔ غیراس شورغل ہے اس قدر بدحواس ہو گیا کہ وہ ایٹور کوشکار کرنے کی بجائے وہاں ے بھاگ کھڑ اہوا۔الیثور نے تشکر مجری نظروں سے یالم ک طرف دیکما جوایک پیزگی شاخ پر بینه کرایخ کرده کی رہنمائی کررہا تھا۔اس کے بعدوہ تکنائے سے سر پر یاؤں رکاکر بھاگا۔ فیک رات کے بارہ بج دہ این محر پہنچا۔ رات بحریندرکی کئی ہوئی باتیں اس کے ذہن برہ تعورے بن كريرتي رين-اس كى كمي جونى باتمي أے رات مجر نوچى، كوكى ريل اے اے اے آب على آنكى۔ دوسویے لگا کہ انسان کی کرنی ایک ہے کہ وہ انبان کہلائے کا حقدار نہیں ہے۔ انسان سے بہتر تو بے جنگل جانوري جووش كهلائ جاتے بين بحريمي حيوانيت كا مظاہر ہیں کرتے ،انسان کی طرح۔

(بفكريه ما مهامه "مخليق" لا مور)



مجدوں میں سے ان آئم اور خطباء کو لکال دیا جائے جو کسی مدرسہ نے فارغ التحسیل نہ ہول اور امامت کو مض کاروبار بچھ کر حیثیت اختیار کرر کمی ہواصل میں بھی لوگ فساد کی جزیبی جودین کی اصل روح کو تو بچھتے نہیں اور جبدور ستار پر جرا قبضہ کرر کھا ہے۔

محدافعنل دحانى

بعد پی مسلمان ہوگئی تھیں، کہتی ہیں کہ جب طبیب کی مولی کا وقت قریب آیا تو انہوں نے زیرناف بال صاف کرنے کے لئے اسرا مالگا چنانچہ انہیں اسرا دے ویا گیا۔ انفاق ہے ایک کمین پچہاں وقت طبیب کے پاس جا اگیا۔ گھر والوں نے ویکھا کہ اسرا اان کے ہاتھ بھی ہے اور پچہان کے پائی، یہ دیکھر گھرائے۔ طبیب نے فرمایا کہ کیامتم یہ بھی ہوکہ میں بچہار قبل کر دوں گا؟ انہیں خدائی تتم میں ایسانیس کرسکا۔

پٹاور میں سنگ دل قاتلوں نے کون سااسلام ایجاد کیا ہے۔ ادھر تو ہاتھ میں اسرا ادر کم سے میں جاتی دشمنوں کا بچہ موجود ہے لیکن اپ دشمنوں اور قاتلوں کے نیچ سے بعد نہیں لیا۔ یہ مجیب منطق ہے کہ ڈرون محلے امریکہ کرے اور آپریشن فوج کرے اور اس کے جواب میں معصوم کلیوں کومسل دیا جائے۔ یہ تو انسانی بچوں کا معالمہ ہے کیا سنگ دل قاتلوں کے دل و و ماغ میں یہ سے آری سول میں دہشت گردوں نے سک وی دیا ور اور نے سک وی اور قداوت قبی کے تمام ریکارڈوڈ دیے۔

150 انسانی جانیں چتم زدن میں ضائع کردیں جن میں 132 معصوم طلباء بھی شامل ہیں۔ کواس تم کے واقعات ردی، امریکہ وغیرہ میں ہو بچے ہیں لیکن عالم اسلام کی بخدرہ سوسالوں کی تاریخ میں ایک سنگ دلی کی مثال نہیں سنگ دلی کی مثال نہیں سنگ دلی کی مثال نہیں سنگ دلی وقت بھی بچوں میں ہو تھے ہیں تابالغ بچوں کو علیمہ وکر دیا جمیا ہے بلکہ قبد ہوں میں ہے بھی تابالغ بچوں کو علیمہ وکر لیا جاتا تھا اور آئیس کی آئیس کیا جاتا تھا۔ مرف ان بالغ قبد ہوں کو کی مثال جاتا تھا اور آئیس کی آجاتا تھا۔ حد ان بالغ قبد ہوں کو کی مقدارہ وسے ہی میں کی وجہ سے سرائے موت کے حقدارہ وسے تھے۔

علی کی وجہ سے سرائے موت کے حقدارہ وسے تھے۔

علی کی وجہ سے سرائے موت کے حقدارہ وسے تھے۔

دسرت خیرت خیرت کی مد میں سولی دی جی تجر بن الی

اینے باب کے بدلہ میں انہیں قل کرے۔ ججر کی لوعدی جو

بات ندآئی کدان ماؤں کا کیا حشر ہوگا جن کے جگر کو شے
جیدے کئے ان ہے جدا کردیے گئے۔ سردار جن وائس
حفرت محدرسول اللہ تو ایک چریا کی آہ و زاری پر تزپ
گئے تھے۔ جب اثنائے سفر میں ایک سحالی نے ایک چریا
کے نبجے کر لئے تھے اور چریا آپ بجوں کی جدائی میں
بے قرار ہوگئی تھی وہ زمین پر لوثی اور نہایت پریشان تھی کہ
نی کرم نے اس کی حالت دیکھی تو ارشاو فر مایا اس چریا
نی کرم نے اس کی حالت دیکھی تو ارشاو فر مایا اس چریا
کے نبجے جس نے بحرے جی وہ دائیں اس کے کھونسلے
میں دکھ دے چنا نجرآ پ سے تھم کی تھیل کی گئی۔

## مولا ناعبدالعزيزے

موسولانا عبدالعزیز نے شاور کے واقع کی ندمت کردی ہے۔ میں ان سے شندے دل سے کرارش کروں کا محرر الله مجر الله عبدالان سے شندے دل سے کرارش کروں کا محرر الله مجر الله علی غلط الفاظ لعمانیس چا بتا صرف التا کبوں گا کہ جب آپ کی لال مجد میں معموم بچوں اور پردہ دار بچوں اور بچوں کو گولیوں سے بجون دیا گیا تھا اس وقت بھی اور میڈیا کو من اور میڈیا دانوں نے اس اندو ہناک و انتہائی خطرے میں ڈال کر تمام واقعات کو رپورٹ کیا تھا۔ سیاستدانوں علماء کرام، وانشوروں، کالم نگاروں نے بھر پورطریقے سے ندمت کی وانشوروں، کالم نگاروں نے بھر پورطریقے سے ندمت کی وانشوروں گا۔

 آبریش اس وقت نمیاسی جب مصافی فارسولا طع پاچکا تھالیکن صدر (پرویز شرف) نے جر پورطانت استعمال کی اور اندھا دھند خون بہایا، سقوط ڈھا کہ جیسے حالات پیدا ہوسکے ہیں۔ (نوازشریف)

0الل مجدیش انسانیت موزآ پریش امریکی دباؤ پرکیا گیا، جزل مشرف اسلامی مراکز کود بشت گردی کے روپ میں چیش کر کے اپنی ٹوکری کچی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔(نواز شریف)

الل مجد آبریش کا سب سے زیادہ نقصان کو مددر قاضی حسین احمر مرحوم)

الل محدة ريش ساند جليا أواله باغ سے برا جرم ب\_(حيد كل)

کال محد آپیش حکومت ذرامه تھا، امریکه کو رکھانے کے لئے کیا میا۔ (جاوید ہائی)

ہوتی در لا قانونیت ہے اگر خور کئی جائز ہوتی تو کر لیتا۔ امریکہ ہے شاہاش لینے کے لئے ایک فون کال پر لال مجد کے خلاف آپریشن کیا گیا، پینکڑوں معصوم جاں بحق ہوئے۔ (بزرگ یارلینٹرین حمزہ)

وفاق المدارس اور مجلی کی ایل پر ادل سجد
آپیش کے خلاف ملک کیراحتجاج، ہزاروں افراد کے
اہرے، غائباند نماز جنازہ، لوگ روقے رہے، حکمرانوں
کے پیلے نذرا تش ہرائی سے پشاورتک عوام میں کم دخصہ
مساجد میں فدمتی قراردادی، حکمران ہزاروں معصوم بچوں
مساجد میں فدمتی قراردادی، حکمران ہزاروں معصوم بچوں
کے قاتل ہیں، نمازی خاندان کی خواتین کاریما غرفتم کیا
جائے، ہیر کی کورٹ تحقیقات کرے (مقررین کا مطالب)
جائے، ہیر کی کورٹ تحقیقات کرے (مقررین کا مطالب)
جاڑ دیش 10 ہزار خواتین وافراد کی شرکت لا ہور پر لیس
کلب کے ساج ہزار خواتین وافراد کی شرکت لا ہور پر لیس
کلب کے ساج ہزار خواتی اقدام کی فدمت مقبوشہ کشیر میں
ہیں اج کی جلوں، حکومتی اقدام کی فدمت مقبوشہ کشیر میں
ہڑ تال، مظاہرے، کی حریت کارکن گرفتار، علی گیلانی
نظریند، دکا وکا احتجاج جاری، آپریش لال میحد کی شدید

کلال معجد آپریش، بے ممناہ افراد بارے گئے، پاکستان عالمی طور پر بدنام ہوا۔ (عمران خان)

○ ایک سفور کے کیش کاؤنٹر پر کھڑے ساہ قام سلم نوجوان نے پوچھا۔" کہال ہے آئے ہو؟" میں نے کہا۔" پاکستان ہے"۔ کام کڑتے گرنتے اس کے۔

ا تھ وک مے اوہو۔ جہاں مجد پر حملہ کر کے عورتوں اور کھیں کو مار دیا گیا؟ جس نے جواب دیا۔ ہاں وہیں سے کھی یہ سب کچھ ہم نے تہارے اورام کیا کے لئے کیا ہمان کی آئی کھیس غضب ناک ہو گئیں۔ مت کہوالی بات حمیس پہنے نہیں کہ مجدوں پہ کوئی نہیں چلائی جاتی، ہمیں خوش کرنے کے لئے تم اپنے اللہ کوئی بھول جاتے ہو، جتاب صدر کی تقدیر کی ترقم پر چھاہا شرکھ کی اس لئے کہ انہیں اس وقت کی صدت اور شدت کا اندازہ تی ایس لئے جو یا کستان پر گزرگئی جس نے سولہ کروڑ انسانوں کے جو یا کستان پر گزرگئی جس نے سولہ کروڑ انسانوں کے جو یا کستان پر گزرگئی جس نے سولہ کروڑ انسانوں کے بی خوش کم ہونے کے بجائے پر حقی تی جس کی جس کے موالہ کروڑ انسانوں کے پر حقی تھیں کہ جونے کے بجائے کی در انقش خیال جتاب عرفان مصدیقی سے ایک اقتباس)

کشمپرول کے لیو پر سیاست اور منافقت کا جمند ا گاڑنے والوں نے برنصیوں کو زخوں پر نمک پاٹی کی ہے۔ اب یہ مجد معصوم لوگول کی ارواح کا گھر بن چکی بن چکی ہے۔ اب اس مجد سے اللہ اکبر کی نہیں بدوعاؤں کی بازگشت سائی دیتی ہے۔ سب رگوں پر اللہ کا رگا خالب ہے۔ مجد کا لال رنگ شہیدوں کے لیو اور سفید رنگ بے کوروکفن لاشوں کے گفن کی یاد ولاتا رہے گا۔ (محتر مہ طیبہ ضیاء "چور دروازہ بندگل میں کھانا ہے" ہے ایک اقتباس)

مولانا د کھ لیا آپ نے عالائکہ یہ بی نے سرف چند تروف مکھے ہیں لین آپ کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ اس وقت بھی پوری قوم نے اس سانے کی فدمت کی تقی۔ آج آپ پٹاور سانے کی فدمت کرنے پر تذبذب کا شکار کیں ہوئے؟

جہاو کا بنیا وی مقصد میں زور دے کر کہنا جاہتا ہوں کہ اسلای جہاد نہ

ا چی تعلیم کی اشاعت کے لئے تھے اور ندو سرے نداہب کے لئے موجب اکراہ، رب العالمین نے اسلامی جہاد کی، جو وجہ بیان کی ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔

بروبدی می مسلمان الله تعالی لوگوں کی مدافعت نہ کرتا اور بعض کے ذریعے بعض کونہ بٹا دیتا تب صوائع اور نج اور مسلوة اور مساجد جن بی اللہ کا ذکر بہت کیا جاتا ہے، ضرور گرادی جاتیں اور جواللہ (کے مقاصد) کی مدد کرتا ہے، اللہ تو توت والا اور غلب والا ہے۔

مَوَاهِع، صَوَمعه كى تِحْ ہے، الخت على اس عارت كو كہتے ہيں جواد پر سے بلى ہوئى جائے درويشان قوم ترشاك خلوت خانے اى شكل كے ہوتے تھے۔ ہندوؤں كے مندرول كى بھى يهى شكل ہے اور اس نام سے معروف ہیں۔

بنع، بيعة ك جع بإلى بمراد عيما يول

صَلْوَاةً، يعبرانى صَلُوَة كامعرف باس ت مراديبوديون كاعبادت كاه ب-

مَسَاجد، معدى جمع بيمسلمانون كى عبادت كاه كوكيتر بين-

اب آیت بالای خور کروآیت کریسه یا ظاہر کر رہی ہے کہ سلمانوں کو جنگ کی اجازت اس لئے دی گی کدہ تمام مُذاہب کی آزادی کو قائم کردیں، بدائی دور کر دیں، پارسیوں، عیسائیوں، یبود اول کی عبادت گا ہوں کو اور مسلمانوں کی سجدوں کو کو تحق کرانہ کئے۔ تاریخ کا ادفیٰ طالب علم بھی جانت ہے کہ ایرانیوں نے پرویز کے عہد تعومت عیں ایشیا کو تی پر قابض ہونے کے بعد عیسائیوں کے گرجوں کو کو گرا دیا تھا۔ دیں سال بعد عیسائیوں نے دوبارہ غلب کے بعد پارسیوں کی عبادت کا ہوں کو تباہ کردیا تھا۔ شاہان رومانے یہودیوں کے سب بازآ ئے۔ بانی اسلام حفزت محد کریم نے کب فرمایا تعا کی لوگول کونکوار کے زورے مسلمان کرو۔

جۇرى2015ء ا

## ایک عذراوراس کا جواب

شايد بدكها جائ كه كافرول كو بالجبرمسلمان نبيس كيا جاتا جومسلمیان بین ان پراسلای قوانین کا نفاذ ضروری ہے۔ تو میں کہوں گا کہ بے شک سلمانوں کو اسلای طرز زندگی اینانا جائے۔ ملک میں اسلای توانین کا نفاذ بھی لازي موما حايث بككه في الغور موما حايث ليكن جن لوكول كوآب في مجدول من بجرے بازاروں مي، بسول م بارود سے اڑا دیا۔ کیا آب کو پھ ہے کہ دہ اسلامی نظام سے باغی تھے؟ كيا آب في عام لوكوں تك اسلامى نظام کی برکات کا پیغام یا نمونه کماحقه کینجا دیا ان کے د ماغوں میں اسلام کی سچائی اور دیکر نداہب پر اسلام کی برتری فابت کر دی۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ عوام الناس مک اسلامی تعلیمات کی اصل روح پہنچانے میں مری طرن ناکامرے ہیں۔آب نے اسلام کو پوری دنیا میں بدنام كرديا باورابل اسلام كواسلام عنتفركرديا ب-آب نے آج جواسلام کی صورت پیش کی ہے کوئی عقل کا اندهای اب اسلام کا نام لے گا۔ آپ کی چکم ہوتی سے بعض سلمان اس خالت تك الله يك بين جوقا في رم عي

غی ایک ایرآ دی کے تعریفہرارات کو باتوں کے دوران اس نے اپنی ساحت کا ذکر شروع کر دیا اور کن بور لی ملوں کے نام گنوائے جہاں کی دہ سر کر چکا تھا۔ میں نے یو جما ہمی آب مکداور مدینہمی محقد حست سے بولا كتبيل \_وراصل ادحرجانے عن مجمعے دلچ ي نبيس ب میں نے کہا جناب وہ تو سلمانوں کے متبرک مقام ہیں۔ مكدالمكرمدين فاندخدا بادرمد يدطيبه من روضررسول ب- كين لك معاف كرنار مير علم من الى كوئى بات

نے 80ء میں بروشلم کی عبادت کاہ کرا دی تھی قسطنطین کی والدہ کے علم سے کوڑا کرکٹ گرانے کی جگہ بنایا حمیا تمارمسلمانوں کی مساجدتو بالکل ہی غیرمحفوظ تعیس کیونکہ یاری، ترسائی، لفرانی سلمانوں کے خلاف بالاتفاق عداوت برڈ نے ہوئے تھے۔

الله تعالی نے سلمانوں کو اٹھایا اور پھر انہی کے كندهون برتمام ندابب كى عبادت كابون كى حفاظت كا بارر کھا اور انہوں نے اس بار کو خوشکوار فرض کے طور پر المايا اور خلفائ راشدين، خلفائ بنوامير، خلفائ بنو عباس كادوار حكومت صمورخ ايك مثال دينے ي بھی قامرے کہ کسی فرہب کے عبادت خانوں کی توجن کی مخی ہو گرانا تو بہت دور کی بات ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے بیت المقدس کے گرما میں صرف ای وج سے تماز نہیں بڑھی تھی کہ کہیں مسلمانوں کوعیسائیوں کی عبادت كابول عن محيف كاجواز ندل جائي- جب اسلاى لشكر نے اسکندریہ فتح کیا تو مفتوح رعایانے استفاد کیا کہ اُن ك ايك بت كي آ كليكسى معلمان في وردي مي في في افسرنے کہا کہ اگرتم یہ ثابت کر دو کہ میری توج کے کسی مخض کا پغل قیام امن کے بعد اور دیدہ دانستہ تعاتو میں تم کو اختیار دیتا ہول کہتم ہے شک میری ایک آ کھ پھوڑ دو۔ یہ نیعلدین کرسب لوگ سکون کے ساتھ واپس حطے

أدهرتو به حالت ہے لیکن یا کستان میں عجیب و غريب نامانوس اسلام متعارف كراياميا ب كرغيرمسلسول کی عبادت کا بیں تو در کنار مجدوں تک کو معاف نہیں کیا می اور بیمیوں مجدیں بموں کے دھاکوں سے خاک کا ڈھرینا دی گئی میں بے گناہ نماز ہوں کو بغیر کسی جرم کے شہید کردیا گیا جن کی تعداد بے حدوحساب ہوگئی ہے میں نے خودانے کانوں سے کی لوگوں کو کہتے سا ہے کہ اگر می اسلام بو ایے اسلام کوسلام بم ایے اسلام ہے ایک نوجوان لڑکا جو ملک سے باہر رہتا تھا اس کا والد کافی دنوں تک ہمیتال میں زیرعلاج رہنے کے بعد مر عمیا اس کی داڑھی بڑھ کی تھی۔ وفات کی اطلاع برلز کا والى آيااور باب كى برهى موئى دارهى د كيدكرة اكثرول ير برس بڑا اور کہنے لگاتم لوگوں نے میرے والد کی مید کیا منوس فکل مناوی ہے۔ جام کو بلوا کر داڑھی کو صاف کیا جائے چنانچدایا ای کیا حمیا۔ خدارا! سویے، ایسے لوگوں يراسلام كيعافذ موسكا بداسلام نافذ كرناب توييل لوگوں كواسلام سكھاؤ، بندوق ركھ دو، كياب ہاتھ ميں لواور لوگوں کے درواز وں تک چنجو۔ نی کریم کی تیم و سالہ کی زندگی کونگاه شی رکھو۔

تصويركا دوسرارح

ایک نوجوان لڑکی ایلی والدو کے ساتھ میرے یاس آئی۔ می نے نیس چیک کرنے کی فرش سے اے کہا کہ ماته إدهر كرو- كيف كلي قارى صاحب! معاف كرما اكر آ پنبض چیک نه کریں اور ش این بیاری خود زبانی بتا دول آ آ ب يُر الحسوس أو ندكري محدث في فيار بركر میں۔ ویسے تم نبل چیک کول نبیں کرانا جاہتی؟ کہنے كى \_وراصل ميراول نبيل جابتا كدكوئي غيرمرد مير \_يجم كوماته لكائ من ول على خوش موت كماده جران مجى موا يجھے بتاؤوه كس بندوق بردار سے وركرابياكر رى كى ؟

علماء حق سے ہمدردانہ ایل!

موتشدہ پندوں کے خلاف یاک فوج آ پریشن کر ربی بے لیکن می نہیں مجھتا کہ یہ مسلم مل ہو جائے گا كونكه جنك تمي مسئله كاكل عل نبيس موني بلكه بعض وفعه جك ے سائل مزيد الجه جاتے بي البته طاقت كا

جواب طاقت ہے دینا بعض دفعہ کار کر بھی ہوتا ہے۔ اس صورت حال کا اصل عل میرے نزدیک سے ب کہ تعمد پندول کی برین واشک کی جائے، ان کے ذہنول میں جن غلونظريات كو بنعاديا عميات اوروه راو اعتدال ي ہت مجئے ہیں انہیں سمجایا جائے اس کے لئے مندرجہ وَ مِلْ طَرِيقِ بِنَائِ مِا سَكَةِ فِي -

1-اعتدال پند علماء كرام كوسركاري في وي اور برائویث جونلو برکانی وقت دیا جائے اور وہ بوری تیاری کے ساتھ قرآن و حدیث اور اسلای تاریخ میں سے منتد واقعات اورحواله جات سے تابت كريں كراسلام كى اصل روح کیاہے۔

و جیمالے کرا م اور اسلامی سکاٹر تکم استعال کر عظتے جی ووقلی جاد کریں اور اینے مضامین میں بوری لماقت اور خداداد صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسے مضمون سپردقلم کریں جن میں اسلام کی سیج تصویر ذہن میں آئے۔

3- خطبات جعدي بجائے اس كے كفرق واران الفتكوك جائع بم أبنكي كوفروغ ديا جائ اور ان بھا ٹیول کا کروارادا کریں کہ جن کے کمر کو بھن نے آگ لگا دی تھی تو انہوں نے نیعلہ کیا کہ آئیں کے جھڑے تو طلتے ہی رہی مے لیکن پہلے اس سے نیٹما جائے جوسرے ے ہمارے کم کوجلائے کے دریے۔

4 تعافے کی سطح ر مالاند سینگ ہونی جاہے جس میں معززین علاقہ کے علاوہ مساجد کے خطیب معزات کو بطور خاص مرعوكيا جائ واحدا يجنذب يركه علاقے مي امن كس طرح قائم ركعا جائ اس طرح مختف مكاتيب الرك علام كرام كو باجم لين كرسوا تع فراجم مول مح جوخو للوارس كي حال مول كي

5-جوعلاء كرام طالبان كے علاء يا كما تذرول است ياه راست ل كي إن اور منظوكر كي بن وهاهوه والس ند بج بالسرى-

10- معدول من سے ان آئمہ اور خطباء کو نکال دیا جائے جو کی مدرسہ سے فارغ التھیل نہ ہول اور امامت كومحض كارد بارتجه كريشي كي حيثيت اختيار كرركمي بو اصل میں یہی لوگ فساد کی جزیں جودین کی اصل روح کو توسجهن نبيل اورجهدودستار يرجرأ قبضه كرركعاب

11- قصه كو واعظين فرقد واراندة ك كوجر كان على اہم كردار ادا كرتے بين چونك وه خوش آواز اور جذبات مں الحل عانے كى ملاحية ركع إلى أن ك انداز بیان می کاف اور طرز تکلم می بلاکی مقناطیسیت موتی ہے انہیں مخالف فرقول کے جذبات سے کھیلنے کلانن آتا ہے اور چند اختلافی سائل طوطے کی طرح رقے ہوتے ہیں اُن کی زبائیں ہم دھاکوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں آئیس عوام الناس میں جائے ادراسیے فن کا مظاہرہ کرنے ہے روکا جائے۔

12. مخلص، جيد محج عالم دين كي فذركي جائے۔ انیں معاشرے میں اُن کا محج مقام دیا جائے تا کہ نام نہاو، علاہے، فہامے اور جعلی ملا مینڈیٹ چوری نہ کر

13- نام نهاد دانشوروں كونى وي ير اينا اسلام پيش ارنے ہے روکا جائے اوران دانشوروں کو یا بند کیا جائے کہ ان بے بنیاد رائے ہے اسلام کے روش چرے بر سای کے دھے شالگا میں۔

14- باور سانح کے بحرسوں اور اُن کے ماسم مائنڈز کوکڑی سے کڑی سزادی جائے۔

15-الله سے وعامیمی کی جائے کراللہ یاک ملک یا کتان کی حفاظت فرائے ، ہر یا کتانی کو اپنا محاسبہ بھی كرنا جا يدي كفراو جل مكتاب ظلم زياده ويرنيس جل سكتار

ولائل سے مجھا تیں کہ موجودہ حالات میں وہ اینا بھی مختسان كررب إن اور خدادا مملكت باكتان كالجمي اور اسلام کا بھی۔ اگر ان کے د ماغ میں اتنا غصد اور جوش مجر دیا کیاہے کہ وہ اپنی جان دیے سے بھی در اپنے نہیں کرتے اوراس كاتو رجعي توكيا جاسكا بجاوريدكام صرف علاوي كرسكتة بين-

6-مدرسول کو سمی صورت نه چیزا جائے کونکه عدارس دین کے قلعے ہیں۔ وزیر داخلہ کا بیان ریکارڈ برآ چکا ہے کہ نوے فیصد مدارس وہشت گردی ہے یا ک ہیں اورومان دہشت گردی کی تعلیم یا ٹرینگ نہیں دی جاری۔ وزيرداخل كاعداد وعاركمطابق جودى فصدمكلوك عادی میں یا فیررجر میں بے شک ان کے خلاف كارروائي كى جائے ، انبى وىي مدارى سے جيدعلاء دين ، مفتیان عظام، بے حل خطیب تیار ہو کردین کی غدمت م معروف کاریں۔

7- مير اخيال عن دي مرارس عن صرف متعلقه دی مضامن عل بر حائے جا کی کونکہ یہ ضروری نہیں ایک طالب علم کوآب سائنس دان یا انجینئر بتارے ہیں تو وه حافظ قرآن مجى مورجس شعب عن كولى جانا عاسب وه جائے کیکن پیضروری ہے کہانے شعبے میں وہ ماسر ہواور أكرسائنس يزجع والإطالب علم حافظ قرآن بعي موتويد اس كى اضافى خوبى موكى اى طرح أكر عالم دين يا حفاظ قرآن سائنس اور الكش پر دورياس كي اضافي خوبي مو کی جومرف متحن عن نبین بلکه قابل قدر بھی ہے۔

ه بدخیال کرانها پندمرف دی وای دان رکھے والے على بين بالكل غلا بيد مكد يا كتان اور ديا ك دوسرے کی ممالک میں انتہا پیند جماعتیں موجود ہل لیکن ان كاوين عدكوكي تعلق نيس \_

.9- انتها پندي كى اصل دجو بات جانے كى كوشش مے اور أن وجوہات كوفتم كيا جائے تاكدندرے





ایک فرجوان الرکی کے انو کھے انجام کی کہانی اے خوب سے خوب ترکی الاش می

سيدابوالحسين

لگانامکن نیس تھا کیونکہ وہ پروہ کے ہوئے تھی۔ پلیٹ فارم
کی روشی ہے اُس کا ایک ہلکا سا کیے رُقی خاکہ بن سکا
تھا۔ نوجوان نے کمڑ کی ہے باہرنظر دوڑائی پھراطمینان کی
سانس لے کرڈ بے جس اِدھراُدھرد کیمنے لگ درمیانی عمرکا
تووارد پھی فاصلے پر بیٹے چکا تھا۔ اُس کی نشست زیادہ وُ ور
نہیں تھی، وہ اس جوڑے کو آسانی ہے دیکے سک تھا۔ اس
کی توجدا نمی دونوں کی طرف تھی۔ گاڑی چلنے تھی۔ وجوان
کی توجدا نمی دونوں کی طرف تھی۔ گاڑی چلنے تھی۔ وجوان
کی جم آ تھ بیجے تک ڈھا کہ تھی جا۔ ''سورج جلدنگل آئے
گا، ہم آ تھ بیجے تک ڈھا کہ تھی جا۔ ''سورج جلدنگل آئے

مورت نے جادرے اپناچرہ چمیاتے ہوئے کہا۔ \*\* تحریمی ڈرتی ہول'۔

"تم كون دُولَ موه دُها كريبت يداشهر به دبان ميس كولي بين دُهو شكل" يوجوان نے أت كمى دى۔ "كيا ايساسى مومى" مورت نے بيائن سين رات ایکسریس تموری در کے لئے جانے والی معیدی کر معاکد جانے والی معیدی پررک انٹر میں زیادہ سما فرنیس تھے، جگہ وافر تقی معیدی پررک انٹر میں زیادہ سما فرنیس تھے، جگہ وافر تقی اس لئے بیشتر سمافر یاوں پیارے خرائے لے رہے تھے۔ گاڑی چلنے والی تھی۔ انجن نے روا جی سینی بجائی۔ فاص مشابہتی ۔ درمیانی عمر کا ایک فنص دور کر و بیش معالیہ تھیں، چرے پر زیم کی کو فیوں کے آٹار تھے۔ وہ دات تھیں، چرے پر زیم کی کو فیوں کے آٹار تھے۔ وہ دات تھیں، چرے پر زیم کی کو فیوں کے آٹار تھے۔ وہ دات کے سکون پرور تقاضوں ہے بے نیاز معلوم ہور ہاتھا، شاید فیدکی لذتوں ہے بہت پہلے دستیروارہ و چکا تھا۔

میرک لذتوں سے بہت پہلے دستیروارہ و چکا تھا۔

ڈرے بیں دوافرادائی تک جاگ رہے تھے۔ ایک

نو جوان تھا، اُس کی عمر بیس ایس سال کے لگ جمگ ہو گل نو جوان کے ساتھ ایک عورت بھی، اس کی عمر کا اعماز ہ

copied From Web

"اوركيا" ـ نوجوان نے يقين سے جواب ديا۔ عورت نے درمیانی عمر کے نو دارد کی طرف دیکھا

اورسم ی تی نوجوان نے محسول کیا کہنو دارد آگر چہ اُن كى طرف د كور ما بي كيكن خاموش بادرأس كى تكامول می جس یا بدمیزی کی چک میں ہے۔نو جوان مسرایا۔

أس نے سوچا ،عورتیں فطری طور پر بزدل ہوتی ہیں پھروہ ا پنا منہ مورت کے کان کے قریب کر کے بولا۔'' کیاتم أس محص سے ڈر رہی ہو؟ تم نے دیکھائبیں، وہ کتنا

شريف آ وي معلوم موريا بي؟" مورت نے کہا۔''ہم ا**ک**لے شیش پر اُڑ جا کی

كے"۔أس كي آواز عم كرزش تحى۔ " كياتم ياكل موكى مو؟ رات كا وقت ہے، بم اس وقت أتركركهال في س كي؟"

" زیادہ پر بیٹائی نیس ہوگی۔ ہم دوسری ٹرین سے ڈھاکہ چلے جائیں گئے'۔

"واو، صرف اس لئے كرابك ادھوعمر كالحفل مہيں و مجدر ما بــ الرتم اى طرح ورتى ريس تو وها كه يس

كيےر موكى؟ وہان تو براروں لوگ رہے ہيں اور مورت نے اُس کی بات کاٹ دی۔ " کیا تم نے و یکما جیس که وه آ دی جاری طرف س طرح و یکه ربا

''ویکھا کرے،سجی دیکھیں ہے۔تم بیبی حسین عورت کونہ و کھنا تو ایک گناہ ہے" ۔ لوجوان ،مردول کے اس جذب يرتبعره كركے فوش موار

عورت نو جوان کے جواب سے معلمئن نہیں ہوئی مر خاموش ہوگئ۔ اُس نے اسے آب کو جاور میں قربی طرح لييك ليار شايد ده دُرري تحي يا شايد بهت شريكل تحى ـ نوجوان كو اس كى خاسوشى الحجيى نيس كل ـ "تم موش كول مو؟ كوكى بات كرو-"مودت وكوليس بولى-

أس نے بوے سے درمیانی عمر کے سافر کی طرف دیکھا۔ وہ بدستورانمی کی طرف متوجہ تھا۔ نوجوان نے مچھ توقف کے بعد تک آ کے کہا۔ میں اس آ دی ہے بات كرتا بول\_ ووآخر بميس كول محورے جار ہاہے؟" " بنیں نہیں، یہ جرگز ند کرنا" ۔ عورت نے اُس کی کلائی پکڑلی۔

نوجوان نے اُس کی بات بردھیان تبیں دیا۔ اُس نے کلائی چیٹراتے ہوئے کہا۔'' مخبروتو سمی، میں ابھی - T 7 10 "-

ووأس آدي ك قريب بينج كيا-" عن آپ ہے پھے کہنا جا ہتا ہوں''۔

اليامحسوس مواجي ادجرعمر كالمخص نوجوان كالمنظر ی تھا۔اُےنو جوان کی آ مر جرت نہیں ہوئی۔اُس نے مرف یہ کھا۔'' کہتے؟'' نوجوان کے لئے اُس کا بدرویہ غیرمتوقع تھا۔ دو کچے تحبرا کیا اور اُس کے جوش میں کی آ منی۔ ادھیر عمر کے مخص نے دریافت کیا۔ ''وہ عورت

تمہاری کون ہے؟ \* \* " كى ، ميرى يوى ب " ـ توجوان نے جواب ديا۔ " تهاري شادي كوكتاع مدموا؟"

"صرف چندون\_وه بهت شریلی ب\_د کھنے نا، كيرُوں كے بينال كاطرح كين بيتى ہے۔ شرم الحجى چر ع ين أے أم ے كم بھے اللہ الرمانا ما سے۔ على أس كے لئے كوئى غيراتو تبيس مول" - لوجوان ايك بى سالس میں اتی یا تیں کرحمیا۔

"بہت خوب شایدتم دونوں ایک دوسرے کو پہلے ے جانے تھے؟ مرا مطلب یہ ہے کہ عالبًا محبت کی شادی ہے؟" أس آ دى نے كيا۔ توجوان كا جروشرم سے سرخ ہو میا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اُس نے صرف سربلا دیا۔

**گاڑی ایک شیشن پرزک** \_ بهاں بہت زیادہ مسافر<del>م</del>





سباچهالگامگر باتانسے بنی



#### **U.I INDUSTRY**

184-C, Small Industries State Gujrat PAKISTAN. PH:+92 53 3535901-2, 3523494-5 Fax: 053-3513307 E-mail: nbsfans@gmail.com تے۔اب سورج نظنے والا تھا۔سافر شہدی تھیوں کی طرح ثوث پڑے۔ ویکھتے ہی ویکھتے گاڑی بحر گئی۔ انٹر کا ڈب بھی بحر ممیا۔ ڈے بس جو سافر سورے تنے، انہیں العنا بڑا۔سافروں کے ہجوم سے مورت کھبرائٹی اور ادھر اُدھر ویکھنے گئی۔ نوجوان نے ادھیڑ عرکے آ دی سے کہا۔"اب مجھے جانا جا بیا ہے''۔

الم الم الم الم المرور - تمهاری بیوی کھے پریشان بھی نظرآ رہی ہے' ۔

ا جَين نے وسل دی، کاڑی ردانہ ہوئي اور جلد بی اس کی رفتار تیز ہوگا۔ نو جوان نے اپنی سائل سے کہا۔ "ممبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بہت اچھا آدی ہے۔ اُس نے بہت ہدردی ہے یا تھی کیں، ایک یار تو میں نے موال کہ آے سب کھو بتا دول ''۔

مورت نے بے چینی ہے اپ<mark>و تھا۔'' کمیس تم نے بتا</mark> میں دیا؟''

دیا جائے تو کوئی مغیا نے کچھٹیں بتایا ہے کین اگر بتا بھی
دیا جائے تو کوئی مغیا نقہ نیس وہ بہت شریف آ دی ہے:

عورت نے پر بیٹانی ہے کہا۔ ''چیوڑ ہی سید کر،
فاموش رہو'' نو جوان اُس کی ہے جینی پر جران تھا گئر
اُس نے پکو پوچھائیں، فاموثی ہی عمی عافیت جائی۔
آ خر گاڑی و والی جانا تھا۔ سیافر سیافن سمیٹ کرانز نے گھے۔ نو جوان اپنی ساتھی کے ساتھ جیشا رہا۔ شاید سب ہے آخر عمی انز نے کا ارادہ تھا۔ درمیان معروالے کوئی زیادہ جلدی نیس تھی وہ بھی جیشا رہا۔ تھوڑی محروالے کوئی زیادہ جلدی نیس تھی وہ بھی جیشا رہا۔ تھوڑی کے انز عی باہرد کھا، اب اُن کے انز نے کا باری تھی لیکن باہرد کھتے تی وہ بے افقیاد کے انز نے کی باری تھی لیکن باہرد کھتے تی دہ بے افقیاد کھلا۔ ''غضب ہوگیا۔'۔

عورت سراسيمه موگل-'' کيابات ب؟'' نوجوان نے محبراميث ميں کيا۔ ''تهارا شو ہر 154

مورت نے پوچھا۔'' تمہارے ساتھ اور کون رہتا ہے۔ ہے؟''مردنے کوئی جواب میں ویا۔ وہ گیٹ کے قریب پہنچے۔ کلٹ کلکٹر نے آن ہے۔

وہ لیٹ نے فریب پیچے۔ من ملائر کے ان سے کفٹ کے من ملائر کے ان سے کفٹ کے برد نے فورت سے اُس کے کفٹ کے بارے من کی من میں مواب دیا۔ مرد نے اپنی میں جواب دیا۔ مرد نے اپنی فوٹ نکال کر کھٹ کھٹر نے اپنیں جانے دیا۔ کمٹ کھٹر نے اپنیں جانے دیا۔ کمٹ کھٹر نے اپنیں جانے دیا۔ کمٹ کھٹر نے اپنیں جانے دیا۔ ''انہی ہے؟'' میڈ کیٹ سے نکل کے فورت نے ہو جھا۔''منوکسی ہے؟'' میڈ کیٹ سے نکاری سے جواب دیا۔'''انہی ہے''۔

دوبارہ دریافت کیا۔ ''کوئی ٹیس رہتا۔منٹوائی پھوپھی کے ساتھ رہتی

"تہارے ساتھ کون رہتا ہے؟" مورت نے

م در اجما! "عورت مرد کے ساتھ چلتی رہی۔ نو جوان پاہر کھڑا تھا لیکن عورت اس سے بے خبر تھی۔ وہ مرد سے پاہر کھڑا تھا گئیں عورت اُس سے بے باد کیا؟ کیا بھی اُس نے بیرے متعلق پوچھا؟ "اُس کا گھا رندھ کیا، آسمیس انگ پار ہو گئیں۔ وہ جواب کی منظر تھی گراہے جواب نسسہ بار ہو گئیں۔ وہ جواب کی منظر تھی گراہے جواب نسسہ بار ہو گئیں۔ وہ جواب کی منظر تھی گراہے جواب نسسہ بار ہو گئیں۔

مرد نے سنی ان سنی کردی۔ دو تین قدم بعداس نے کہا۔''اچنا، اب جمع چانا چاہے''۔ وہ بہت تیزی ہے آگے بڑھ کیا۔ اس نے نوجوان کوشکریے کا موقع بھی نہیں دیا۔

وونوں کی سواری کی تلاش میں معروف ہو گئے۔ نوجوان نے مورت سے کہا۔''جب تم دونوں نیچ اتر ب تو تمہارا خاوند درمیانی عمر والے کو دیکھ کرئمہ کی طرح بھاگا جسے اُس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ آخر دوکون تھا؟'' لڑکی کی آتھوں سے آنو بہدر ہے تھے۔ اُس نے کہا۔''اُس کے ساتھ ہیں پہلی یا۔۔۔۔۔'' پولیس والوں کے ساتھ بلیٹ فارم پرموجود ہے'۔ عورت بری طرح ہم گئے۔''اب کیا ہوگا؟'' نوجوان چند لیج کمٹرا رہا پھراد میزعمر کے فض کی طرف لیکا۔اد میزعمر کے فض نے اُس سے پوچھا۔''کیا بات ہے، نیچ کون میں اتر تے؟''

. ''میں خطرے میں ہول''۔ نوجوان نے آ ہت سکا

''بات کیاہے؟'' ''میں نے آپ ہے جموت بولا تھا۔ ہم شادی

شدہ نیس ہیں کر سے بھائے ہوئے ہیں۔ بیری ساتھی کا شوہر پلیٹ فارم برموجود ہے 'نو جوان کی آ واز جرا گئی۔
"اب کیا ہوگا؟ ہاری مدد کیجے۔ ش التجا کرتا ہوں ''۔
درمیانی عمر کے فض پرنو جوان کے انگشاف کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسا معلوم ہورا تقا ہے آئے بڑھ کے کھڑی سے اسے برجھ کے کھڑی اور بھی انکا۔ پلیٹ فارم پرایک کالا سالب آ دی پریس سے باہر جانکا۔ پلیٹ فارم پرایک کال سالب آ دی پریس عمر کا فض مسکرا کے فوجوان سے کا جائزہ نے رہا تھا۔ ادھیر عمر کا فض مسکرا کے فوجوان سے کا جائزہ نے رہا تھا۔ ادھیر ابر جاؤ عمل تمہاری مجبوبہ کو بہر میں خائرہ ہوا۔ 'نگر فنہ کرو بہ کو بہر میں خائرہ ہوا۔ 'نگر فنہ کرو بہ کو بہر میں خائرہ ہوا۔ 'نگر فنہ کرو بہ کو ایک اور قائر ہو گیا۔
د کھا اورڈ بے سے نگل کے ایکا الی بجوم عمل خائرہ ہوگیا۔
د کھا اورڈ بے سے نگل کے ایکا الی بجوم عمل خائرہ ہوگیا۔
د کھا اورڈ بے سے نگل کے ایکا الی بجوم عمل خائرہ ہوگیا۔



## كياس قوم كى ايك بهى مان اليي نبيس جيدرو كرى آتى مو؟

☆ ------ ابدال بيلا

وها کرانے اپنے رنگ میں رنگا کمال ہنر مندی ہے اوپر ننچ سے گزر کر، محیل کے بعد، ایک حسین چولوں کا

كلدسة بنانظرة تاب

ایک جادری بری نازک موتی میں۔ دوبال، جس نے ایک جادر ئی مودوالی کی جادر

ووہ بن من سے بین چور ن اورو ایک من چور ک اورو ایک من چور ک اس کو کوئی کھانی نہیں آنے وہی ۔ اے پید ہوتا ہے کہ اس رہم ہافت پشمینے کو کسی نو کیلی شخ پہر ڈال کے کھینچا تو بید آئی وہ اُدھر جائے گی۔ ہرزخم سے محنت سے بنائے تائے بیل بانے سرک جاتے ہیں۔ کوئی شریر پیرکسی بھی رنگ کے وہائی جو لیک کے دھائی جو لیک کے دوا کے کھول جیاں اپنے اپنے کھروں سے نکل کے بھر جائی ہیں۔

ایے ہے پر ماں کام آتی۔

قوموں کے سیا اور کمروں کی مائیں حقیقت میں رفو کر ہوتی ہیں۔ سارے کمر کی سلامتی، اس کا تحفظ اور اس میں میں اس اللہ

اس کا تحفظ اورامن ، مال کی ممتا ہے وابسۃ ہے۔ اس کے کہ مال زشن پے خداکا نور ہوتی ہے۔ جس کا سب سے بڑا اولاد کام جوڑتا ہوتا ہے۔ جب تک مال کی چھٹر چھایا اولاد کے سر پہ ہو، بھائی بھائی ہے جڑے رہتے ہیں۔ بہنس بھائوں کی حیاور بھائی بہنوں کے لئے جیا کرتے ہیں۔ بہنوں کے لئے جیا کرتے ہیں۔ بہنوں کے گورانے کے تمام تر بنچ اپنی انفرادی خوش رکھوں کے باوجود ایک وحدت میں جڑے رہتے ہیں۔ بھیے پورا کے رائے ایک خوش کن فلی ریٹم تاروں سے گندی نی محرانہ ایک خوش کن فلی ریٹم تاروں سے گندی نی بہر پھول اپنی اپنی جگرد ہے ہوں بوری چاور کاخس بنا ہوا ہو۔ ایک چاور یں، ہوسے کوری جاور کاخس بنا ہوا ہو۔ ایک چاور یں، شالیس، دریاں اور قالین بیزی محت ہے کا کھٹری بہر جسے کی کھٹری بہر بھول تریہ کی کھٹری بہر بھول کا کھٹری بہر بھول کا کھٹری کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری بہر بھول کا کھٹری کی کھٹری کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری کی کھٹری کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری کی کھٹری کی کھٹری بہر بھول کی کھٹری کھٹری کھٹری کھٹری کے کھٹری کی کھٹری کی کھٹری کے کھٹری کی کھٹری کی کھٹری کی کھٹری کے کھٹری کھٹری کھٹری کھٹری کھٹری کھٹری کھٹری کے کھٹری کھٹری

ی تیار ہوتے ہیں۔ان کے تانے یانے کی برایر، ہر

اميرالمونين حضوت على كرم الله دجه الكريم کا ارشاد مرامی ہے۔"صرف میے کا ہونا رزق نہیں ہے۔ اچما اخلاق، نیک اولاد اور مخلص دوست بھی إبهترين رزق مين شامل بين" ـ

رفو گری کرے کہ لگا ہوا گھاؤ بعد عی نظری نہ آئے۔ آج كل معامله الناہـ

برارا غيراجي دولفظ لكيخ آتے بي، جے دو بول بولنے كاكميل كسي جيل يہ توفيق وي جاتى ہے، وہ قوم كى یکنائی کے بخینے أد ميزنے ميں جنا موا ہے۔ بر" وانشور" بجائے رو گری کے، اس خوش رنگ قوم کے عالیج کے وهام محینے میں لگا ہوا ہے۔ وہ جنہیں سیای زعما ہونے كالكمان ب، ووجعي اس حقيقت بي تاوا تف بين كدي لحد رفو كرى كاب، كيئ ادمير نے كالبيل -

ادميرنا تو بي بنر، كم عقل بجول كاكام بيداي بحول كاجن كے نعيب ميں مال جيسي ممتا اور محبت مبين مونى - يهال مارى قوم كا برفرد اين اين جكد ايك اجماع پھینے کا پھول ہے، خوش رنگ پھول۔ وہمز دور ہو، کسان اوه کار مر موه کارک موه فوجی موه و کاندار موه مم کار مو یا کوئی الل کار بر حف ک ای محصوص جکد ہے۔ اپن جکد پر ہر پھول موہنا لکتا ہے۔ سکردو، کلکت، چر ال، بشاور، موات، روات، وانا، ميران شاه، مظفرة باد، سركودها، جهنگ، لا جور، ملهان، لا ژکانه، تشمور، تربت، کوئشه، گوادر، كرايى، سيون شريف اور بدين تك سارے مقامات اماری قومیت کی اجماعی عبادت کاویس بچیے ہوئے مصلے کے پھول ہیں۔ ان سب کی سلامتی عی ہماری اجماعی عبادت بـ يدنيس، ماري ج كزعما كول مارى ماؤں، نانوں، داد یول کے اس حسین ہم کو بھولے بعثم یں،جوکھا کرتی تھیں۔

ہر ماں اصل میں رفو کر ہے۔ يبلے تو وہ ہرخوش رنگ چولوں بحری جا در کوالي ہر اس جكدے بياتى ب جال كيل كاف موں جال ے جادر کے محفظے کا ڈر ہو۔ اگر بھی، کہیں جاور یہ کوئی کھونچ لگ جائے تو وہ اس جگہ ہے نکلے دھا مے تہیں

کھینچتی، ان دھا گوں کوانٹی رنگ روپ دھا گوں کی مدد ے ایک ترتیب اور مہارت سے رفو کرتی ہے کہ جاور معننے كا وہ نشان نظر نبيل آتا۔ دهمه نبيل يزنا، نيمني جادر سالم لکی ہے۔ جا در بی رہتی ہے۔

ایک قوم بھی ایک محرانہ ہوتی ہے۔

ہرقوم اینے خوش رنگ محول بتیوں کے ساتھ ایک بجی سجائی حرمت مجری جا درجیسی ہوتی ہے۔ برقوم کی بھی ایک ماں ہوتی ہے۔

برقوم كى مال مونى جايت

الی ماں جوقوم کی میکا خوش رمک سلامتی کے لئے ہراس دخم پیمریم کی رو گری کرے کداس قوم کا کوئی مچول ای جگہے نہر کے۔ رو حرى مشكل كام ب-

مِعازْنَا آسان۔

جوڑ تا کمال فن كامتقاضى ہے۔

مارے دلیں میں ہرشہر، برقصیہ، برگاؤں ای ای جگه ایک خوش رنگ پمول ہے۔ انفرادی محص زندگی کی طرح بمی بمعار قوموں کی زندگی میں بھی انہیں خاروار راستول یہ چلنے کی مجوری آ جاتی ہے۔سلامتی کی راہ یمی ب كرخاروار راستول بيآ دى الى قبا سنجال ك ايب ملے کہ کہیں کی کانے سے کونی نہ آئے۔ اگر کوئی کا نا، كُولُ كُل كُيل كين چھ جائے، كنى بوكى قبا يا اور عى بوكى جادر کیل سے پہٹ جائے تو ہوش مندی کا تقاضا ہی ہے کہ ایک مال کی طرح رو حری کی جائے۔ کوئی سے كيۋے كو مزيد نه بيا ازے ـ ماہر رو كركى طرح الى

" مِمَا زُونِيس ، جوڙو'' \_



سمال لکھتے میں اس کئے ان کی تحریر قاری کے دایا وزین ے براورات مکالم کرتی ہے۔ منزوسهام،الدينرددشيزه، مجي كهانيال المعترظيم اخر نوى كائات من الك معترنام --انبين قارمن والميغ فن عن منهك ركين كافن آتاب. اليم إسادا صت جہٰ موسلیم اخر کہانی اور قاری کے ذہن برغضب کی گرفت الخازاجم نواب رکھتے ہیں۔ میں میں سلیم اختر کی کھانیوں کے بغیر پر چیکو ناعمل تصور کرتا ہوئیا۔ رور بكراي جاسرى دانجست بليكشزكراحي

قريق بك فال - عاصل إن يا ياباريد ٧٠٥٥ ها ما ي

نواب سنتربيب في سينه

2119 يكريديول ميارد ينتخل الآلول دور بخر ينك داريدي 35-555275 (23)

جوژنا ہے تو رفو عمری سکھو۔ مے ہوئے کناروں سے دھائے نہ کھیٹو۔ اغيا يكنا كوليروليرنه كروبه اے سلامتی ہے سلامت رکھو اور ہرمشکل وقت میں اپن حرمت بحری مکرائی کی جاور کوتو ی برجم کا تقدی وے کے بقین، اتحاد اور لکم ہے اوڑ ھے رکھو۔ دشمن کی جالوں میں نہآؤ۔ وحمن كا كام يعازنا ہے۔ اہنے بھاڑائیں کرتے۔ جو بياژر باي،ات ايناند كهو-جوجوڑ ہے، صرف اے اینا انو۔ اختلافات كهال نبيس بوت م<mark>كراختلاف رائ</mark> كسي فردکو بیرس نبیس دیتا کیکوئی مرنے مادینے پیا<mark>تر آ</mark>ئے۔ بیر كل محلول اور يازارول على بينے والا خوان كينے كوكى كى شریان کا ہو، ہے دہ ایک باہم پیدا ہوئے مقدی جسم کا۔ ایک جسم میں کیا مجھٹیں ہوتا۔ آم محميس، كان، تاك، منه؛ ماته، يازو، دِل، مردے، جکر، ٹائلیں اور پاؤں۔ کیا بھی ایک جم کے ایے می اعضاء نے بھی ایک دوسرے کوکا تاہے؟ کیا مجمی آنجمیس مدسوچتی میں کدایے طاقتور بازو كاث محينكين؟ بھی این ہاتھوں نے مجمی اینے پید پر کمیوں ماري بن زخم كبين بحي آئے ، كھاؤ كہيں بعى كے دردے يورا

جم بلباتا ہے۔ کیا اس می کوئی بحث ہے کہ ضرورت مرہم کی ہے۔ زخم سے کادت برو گری کاے ہے۔ مران زخوں کے دھا کے کول تھنے جارے ہیں؟ کیااس توم کی ایک بھی ماں الی تین جے رفوم کری

7 10 10?



میری نظریش ہروہ سروسرد کال ہے جونفس کی خواہشات کواہے مقصد کی راہ کی رکاوٹ نیس بنے دیتا مجروہ جا ہے کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہواور کہیں بھی ہو۔

رخل شابد

ہادر بھی اپنی نفس کا غلام بن کر خدائی حدول کو پایال کرتا ہے۔ واحد پیٹم و چراغ ہونے کی وجہ سے میری عزت دیم بی ذات ندھی، عزت و تحریم این اس خاندان کا جراغ ہوتا تھی۔ وگرنداگر میں اپنے مالی کے گھر پیدا ہونے والا آٹھوال بچہ ہوتا تو بھی کیا ای عزت و تحریم کاستی ہوتا؟ میں اپنی سوچ کی وسعوں میں سرگردال سچائی کی حدود سے خوفزدہ رہتا اپنی ذات ادر اس کے گرد حسار کی صورت میں لیخ رشتول اور مالی سچائی سے خوفزدہ در ہتا۔ وبینوات اور مراغ جال ماحول کی سچائی سے خوفزدہ در ہتا۔ وبینوات اور مراغ جال حالے جائے ہیں ہوجائی میں جو بال محر جواب سے حلاقے جائے ہیں کہ جواب سے حلاقے جائے ہیں کی حدول سے حل کے جواب سے حلاقے جواب سے حلاقے جواب سے حدول کی حواب سے حدول کی حد

میں اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنی مال اور دادی سے زیادہ قریب تھا۔ اپنے گرد انہی دو رشتوں کی میں وجاہت علی خان اپنی ذات اور ضروریات کا بوجہ تو ہے جائے ہوئے ہیں کہ بوجہ تو بوجہ تو ہوتا ہے ذات کا ہو یا جم کا اور ذات کا ہو یا جم کا اور ذات کا ہو یا جم کا اور کا بوجہ تو اور بھی زیادہ اذبت دیا ہے کیونکہ وہ جم کوش سنجالتے ہی میری مال نے بتایا تھا کہ میں اپنے خاندان کا بہلا اور اکلوتا چھم و چراخ ہوں۔میری پیدائش پر میری دادی جان جوم اٹھی تھیں۔ دادا تو حیات نہ تھے اس نے میری پیدائش کی صورت میں انیس جھ میں اپنے مرحوم شو ہرکی تصورت میں انیس جھ میں اپنے مرحوم شو ہرکی تصورت میں انیس جھ میں اپنے مرحوم شو ہرکی تصورت میں انیس جھ میں اپنے مرحوم شو ہرکی تصورت میں انیس جھ میں اپنے مرحوم شو ہرکی تصورت میں آئیس جھ میں اپنے مرحوم شو ہرکی تصورت میں آئیس جھ میں اپنے مرحوم شو ہرکی تصورت میں آئیس جھ میں اپنے مرحوم شو ہرکی تصورت میں آئیس جھ میں اپنے مرحوم شو ہرکی تصورت میں آئیس کے حدوم شو ہرکی تصورت اور کی تصورت میں آئیس کی حدوم شو ہرکی تصورت کی تھی ہوتھ کے حدوم شو ہرکی تصورت کی تھی ہوتھ کی سے دور شو ہرکی تصورت کی تھی ہوتھ کی سے دور شو ہرکی تصورت کی تھی ہوتھ کی تھی تھی ہوتھ کی تھی

انسان سدا کا غلام ہے، مالک بن بھی جائے تو سوچ کی حدول سے غلامی پیچیا نہیں چھوڑتی۔ بھی اپنی ضرورتوں کا غلام بن کر دوسروں کے حقوق غصب کرنا

میری تشفی دور عی رہتی۔

رود نے بھے اور زیادہ حساس بنا دیا تھا کہ اب ان کی امیدوں پر پورا اتر نے کی ذمہ داری جھے پہ می عائد ہوئی۔ اپنی عائد ہوئی۔ اپنی دادی کے دمرد کامل بننے کے تصور میں مکیل پردان چڑ سے لگا۔ دہ ایک بخت کیرخاتوں میں، بیٹی ان کے طالات کی پیدوار می اور میری ماں ایک انتہائی نرم اور شائست خاتوں میں۔ ان دہ خوا تمین کے مان کا تشاد میں میری دات اور دوح کا تشاد میں گیا۔ کہ میری دادی جان نے بھی جھے میری دادی جان نے بھی جھے میری مان بناتی جی کہ میری دادی جان نے بھی جھے کے در کیک مرد رویا نہیں دونے نہیں دونے کیا مرد انسان نہیں ہوتے یا ان میں کرتے ہوں کیا ان میں کرتے میں موج کا کیا مرد انسان نہیں ہوتے یا ان میں دائیوں میں ہوتے یا ان میں دائیوں میں ہوتے یا ان میں دائیوں میں کرتے۔ میں موج کوئیوں کرتے کا ان کیا دائیوں میں کرتے۔ میں موج کیا کیا مرد انسان نہیں ہوتے یا ان میں دائیوں کیا کہ کو کھی کیا کہ کوئیوں کیا کہ کوئیوں کیا کہ کا کھی کیا کہ کا کھی کیا کہ کیا کہ کرتے کیا کہ کوئیوں کیا کہ کوئیوں کیا کہ کوئیوں کیا کہ کی کی کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کرائی کی کیا کہ کی کرائی کی کیا ک

میرے ساتھ بھین ہے تی کئی کنیزوں کی فوج رہتی جو جھے دونے جیسی کالی سے دور رکھتی تھیں۔ میرے خیال میں مسیں آخری بار اور شاید کہلی بار بھی اسی وقت رویا ہوں گا جب شن اس دنیا میں آیا تھا؟ میرارونا میر ااومورا پن ظاہر کرتا تھا۔ اس لئے مجھے اس سے دور می رکھا جاتا تھا۔

وقت کی سافت طے کرتے کرتے اوکین گی صدول تک آپہیا۔ ضروریات زندگی کی برآسائش بیسر بوت کے ساتھ ساتھ ایک عجب می ادھوری خلش رہتی اجھی جا بھی جا بہت مشکل ہورہا تھا۔ جھے ابنی 'کلاس' کے لؤکول سے بی دوق کی اجازت تھی، وہ خاندان جو بیر سے خاندان کے مطابق تھا انہی طاندان جو بیر سے خاندان کے مطابق تھا انہی طبی اپنی زندگی کے گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے آج بلی اس مقام رآ پہنچا کے خلش برجھتے برجھتے تاسور بن گی۔ زندگی میں کی چیز کی کی ندھی جو چاہا خواہش سے پہلے زندگی میں کی چیز کی کی ندھی جو جاہا خواہش سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ ملا۔ پھراس ادھورے بن کی کیا دچرتی عشر کا سور کی اور کی کیا رہ گیا؟

میرے لئے تیار کردہ و کشری میں ناکای اور نامرادی کا کوئی لفظ نہ تھا۔ کاش! جہم کی آسائش اور آرائش کی طرح روح کی آرائش اور بھیل کا بھی اہتمام کیا جاتا۔ وہ تو میری رگوں میں دوڑتے خون کی شرافت تھی اور میری ماں کی تربیت جس نے جھے بھی راہ ہے بھٹکایا نہیں وگرنہ نیڑھی راہ بے طرح سامنے آتی رہیں اور میں انہیں شوکر میں رکھے آگے بوھتا گیا۔

آج میرے پاس ونیا کی بہترین ڈگریاں ہیں، مردانہ وجاہت، اونچا خاندان اور اچھی تربیت میرے قدموں کی وحول ہیں۔ ہیں نے اس خاندان کا نام ڈویٹے نہیں دیا اور اپنی دادی اور ماں کی خواہش کے مطابق بظارہ مرو کامل بن بن می عمیا مگر مرد کامل کی روح بنائیس ہوتی کھر میں؟

بیا ی بین اوی پرسن،

بیلی میں اوی پرسن،

میں سوچتا ہول انسان ہوتے ہوئے بھی ہمارے

اندر کے بت ہمیں چین سے جینے نہیں ویتے یہ بت خود

پرتی کی آگ کے لئے ترتے رہجے ہیں۔ سکین کی

خواہش میں دنیاوی معیار کو بہت بلندی پہ لے جاتے

خون انمی بتوں کے قداموں میں بہاتے ہیں، پھر بھی

نفور رہجے ہیں۔ کیوں؟ شاید اس لئے کہ ہم بظاہر کے غلام

نفام ہیں ای لئے ہم خسارے میں ہیں۔ بظاہر کے غلام

خواہشات اور خروریات لامحدود نہ تھیں مگر ان محدود

خواہشات کے گرد طلب ذات کی دیواریں او نچی ہوتی جا

زی تھیں کیم بھی جو چھا جاتے۔

زی تھیں کیم بھی جود چھا جاتا۔

ایسے جیسے سمندر کی لہروں کو قید کر دیا گیا ہو اور وہ انمی

میں مر چیخے چیختے وہ تو دیں۔

میں مر چیخے چیختے وہ تو دیں۔

مهرمانو میری دوسری محبت تھی۔ پہلی محبت میری ماں تھی۔ وہ جو میری بی طرح حساس اور روح کی

وسعتول کی قیدی ہیں۔ مهربانو سے محبت میرے وجود ے ظاہر ہونے کی توسب سے بہلا احساس میری ماں کو ہوا کوئکہ میرا اور میری مال کا احساس ایک بی ڈور سے بندها تفار ميرى مال في مجمع اسين قدم روك لين ك مجت بحری تعبید کی۔ اس سے میلے کہ یہ بات راز کی وور تو ڈ کرنکل جاتی میں اسیے قدموں کو سمجھانے میں کامیاب ہوگیا۔ ویے بھی مجھے خود کو سمجاتے رہنے کی عدات ہوگئ تھی۔ میں زر، زن اور زمین کے وجود اور ذات کوختم کر دين والے دنيادي تصور ے خود كو بچانا عابما تما۔ اى لئے این لئے ساتھی چنے کے سارے افتیارات اپنی مال اور وادی کے سپرد کر دیئے۔جم میکیل کی حدول کو چھونے لگا اور ذات تھنگی کی حدوں کو نوگوں کی نظر میں مجھ ساخوش نصیب اور ممل انسان کوئی تہیں تھا جس کے یاس آسائش اور ذات کی بظاہر ہر آ رائش موجود تھی محر میری نظر میں مجھ سامجورانسان کھٹی ندنھان<mark>ا بی</mark> وات کی زنجرول میں جکڑا دوسرول کی خواہشات کا تالع مجبور انسان، میں ناشکرانہ تھا تحرایک نقطے بھیل کے ایک وار كالمتمنى تغاب

ذات کی سفافس مجھے راتوں کو دکاتی اور میں بہت روتا کیونکہ رات کے اس بہر میں صرف اور صرف ایک ہی ہتی کی توجہ کا طلبگار رہتا تھا۔ یہ راستہ مجھے میرے آنوں کی توجہ کا طلبگار رہتا تھا۔ یہ راستہ مجھے میر سے تعالی بن نے دکھایا تھا۔ رات کا بہی بہر میرا ہوتا جہاں میں اور میرا رب مجھے قید شرقیں۔ میں اپنے اور گرد موجود رشتوں کی مجھے قید شرقیں۔ میں اپنے اور گرد موجود رشتوں کی مجھے وید شرقی کی کوشش کرتا۔ اپنے دیے ہوئے رہے اور اپنے اردگرد موجود رشتوں کی اور بی کرتا اپنے دیے ہوئے اور اپنے اردگرد اپنے جھے انسانوں کوان کی تدبیر سی کرتا اور جم کی جگ ہے تا زاد تیں تھا کی جگ ہے آن اور جم کی جگ ہے تا زاد تیں تھا تھا۔ میں بی جر بھی کرایتا میں مرد کی شرائے کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تو اور جم کی تاریخ کی تاریخ کی تعالی کوشش کرنے کی تو تاریخ کی تعالی کوشش کرنے کی تیا تھا۔ میں بی جر بھی کرایتا میں مرد

کال بنے کا حقدار نہ تھا اور کوئی بھی نہیں تھا جو یہ دکو کیا کرتا کہ وہ ایک کال انسان ہے اور کال مردی صف بی شامل ہے۔ اس لئے کہ کال مرد تو ایک بی بستی تھی اور رہے گی اور ان کے علاوہ مرد کال بنے کی خواہش اور کوشش ہے کار اور مصنوئی ہے۔ وہ مرد کاش صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچیل کی ساری صدوں کو خود بی سموے ہوئے تھے، ان کی بیردی کی راہیں بی بمیس دنیا اور آخرت بی کامیالی ہے ہمکنار کرکتی ہیں۔

مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا، میرااندراب مطمئن تفا۔میرے آنسوؤں کی پلغارنے مجھے منزل کے رائے کا تعین دیا۔ مجھے ان نام نہاد کاملید کے وعويدارون يهجهن مدردي محسوس موكى جونبين جانية کہ ان کا دنیا میں آئے کا مقعمد دونہیں جس کے پیچھے وہ ساری عمر بھامحتے رہتے ہیں بلکہ دہ ہے جس کو انہوں نے خود ہے بہت دور کر ویا ہے۔ میں دنیادار انسان ہوں اور ونیایس رہے ہوئے مجمع اس کے نقاضے نھاتے ہوئے آ خرت كى رابول كو بمواركرنا ہے۔ مجھے ان دنيادارول ے خود کو بھانا تھا جو آ دھی زندگی جھونی حمیونی کمینکیاں كرت كزارد ي بن اور باتى كي آدمي زندگي ايك عمل کین بن کر فخ سے خود کو کامیاب کہتے ہیں۔ مجھے خسارے کی راہ ہے خود کو اور دوسروں کو ب**حانا ہے۔ میری** حیثیت ایک ورو خاکی کی ہادر میری میں سوچ میری سنحیل کی طرف پہلا قدم ہے۔میری روح میری سوچ ک ممرائی یہ مسکرائی اور میں آئے بو کیا۔ دوسروں کوسمارا دیے کے لئے اُس ذات الی کی مدداوراس مرد کال کی پیروی کے سہارے اور میری نظر میں ہر وہ مرد مر دِ کامل ہے جولنس کی خواہشات کوا پنے مقعمد کی راہ کی رکادٹ جيس بنے ديا پر ده واے کوئی مي مو، پريمي مواور کہیں بھی ہو۔

جرما لبازے منعوب کی کامیا بی اور ناکائ کا دارو مداراس طریقه کار بر موتا ہے جواے بالیکھیل تک كنوان كے لير تيب دياجاتا ہے۔ كتے ميں محبت اور جنگ مى سب جائز ہے۔اس نے محى كى کیا۔ایک عورت کی کھا جوائے مجوب کودوسری عورت کے چکل ے آزاد کرانے کا تہی کر چکی تھی۔





-- رياض عا قب كوبلر ہوں کے معیں معاشی پریشانی کا سامنانہیں کرتا ہا ہے گا۔

تم بینک سے ملنے والے پرافث سے اپن گزر اوقات الیمی طرح کرسکوگی۔ یہ کھر بھی تھارے نام لکھ دیا ہے۔

روز التجائيه للجع مي بولى-"مين نے مجھ اور بھي

"ای لیے تو آج واپس آیا ہوں ٹیکن ہفتہ نہیں ہمرف تین دن ۔فلور پٹرا تین دن سے زیادہ میری دوری برداشت نہیں کر علق۔ اور شاید شعصیں برا گئے تگر میں اس كى كوئى مات ٹال نبيں سكتا۔''

"مويد ميري آخري خوابش تقي - بېرهال اب مي تعمیں صرف آج کا دن روکوں گی ۔کل تم اپنی فلوریڈا ک

فيعله كريكي مو؟" إل-' بيٹرنے سرجمکاليا۔

وجہ؟ ..... كيا وہ مجھ سے خوبصورت

پٹرنے کہا۔'' وہ مجھے بہت زیادہ جا ہتی ہے۔'' اور من ؟ .... كيا ميري جامت عن كي آكي

ونہیں .....کین وہ <u>جمعے</u> پہند ہے۔ میری وفادار

" كمى مي بحي تمي "روز كے ليج من صرت ہلکورے لے رہی تھی۔ '' دیکھو میں تمصارے لیے اتنا کچھے چھوڑے جا رہا

پاس جاسکتے ہو؟'' ''یقینا تم خفا ہو؟'' پیر آج بھی اے پیند کرتا تھا

سیسیا م مل ہو: پیرائی کی اسے پید را مل محرفلور بیدائے جاند را مل محرفلور بیدائے جاند وہ دوں سالدرفا تت کو محمول مار کر جارہا تھا۔اس کے ساتھ وہ بیجی جاندہ پیشانی ہے۔ جا بتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو خندہ پیشانی ہے۔

رون میں۔ "کیا فاکدہ؟"روز نے کندھے اچکائے۔"خکل ک اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو مارے روشنے سے تکلیف بیتے۔"

''روز! ......اگرآخری دن گلوں ، شکووں کی نذر کرنا ہے تو جھے چلا جانا جا ہے۔جبکہ میں پہلے بنا چکا ہوں کہ میں تسمیس کوئی مغائی پیش نہیں کرسکا۔''

یں عمیں لوقی صفاقی چیں ہیں کرستا۔'' ''اوک!.....ؤر میں کیالیتا پیند کری<mark>ں ہے؟''</mark> یہ ممتر در دو شہر ہیں کیا گیا ہے۔

پيرمسرايا\_"ويش لايک اے گذارال" نه نه نه

رات کواس نے ایک منت بھی پٹر کوسو نے تیں دیا تھا۔ مجت بھری باتوں کی تان آخر فلور ٹیوا کے ذکر پر ہی آن ٹوئی تھی۔

دوسمين يوخوبسورت ناؤن تو بميشه ياور ب كا

'' ہاں۔'' پیٹر نے اعتراف کیا۔'' اورتم بھی۔'' ''ڈاکٹر لارا کہدری تعین کہ اب میں مال بن سکتی ''

> " میک ہے تا؟ ۔۔۔ تم شادی کر لیما۔" رونہ رونہ

''رو زنے تنی میں سر ہلایا۔''میں ہمیشہ تہاری داہی کی خشرر ہوں گی۔ جملے امید ہے جلدی تمھارا دل اس نئی تلی ہے مجرجائے گا ادر شمعیں ددبار واپئی ردزی یادآئے گی۔''

"تم جذباتی بلیک میانگ کی کوشش کررہی ہو؟" "بہ هنیقت ہے۔ وہ تمہارے ساتھ تلص نہیں

ے۔اے مرف تہاری آسودہ حالی سے سرد کارہے۔ پا ہے تاوہ نقل انیس سال کی ہے اور تم اس ماہ جالیس کے ہو جاؤ ہے۔"

"یفرق اتا برائیں ہے۔ دہ میرے ساتھ سوٹ کرتی ہے۔"

'' دُوہ غالباً ای واہیات ہوٹل میں تمصاری منتظر ہو گی، جہاں وہتم ہے پہلی بار مل تقی ۔''

'' إل روز! ..... تم جانق ہواں جھوٹے شہر میں اس كے علاد و دُ صنك كاكو أن ہوئل ہى نہيں ہے۔''

" بکواس ا اسسال کے علاوہ سارے ہوگل ا دھنگ کے ہیں۔ اروز نے سربنایا۔

''یتر نے اس کی بات کا برائیس منایا تھا۔

''تو اے میں لے آئے۔ جبری مول میں کانی اعظم مول موجو میں۔''

"فریزه سوکلومیٹر کا سفر صرف اس کیے مطے کرنا کہ وہ میری پیلی بیوی سے ال سکے۔ اسے قطعتاً محوارا نہ موتا۔"

''براخیال ہے اس کی پندو ناپند کا؟''وہ بد مزکی نہیں جا بتی تمی مرنہ جاہتے ہوئے بھی اس کے لیج میں نفی کارنگ بور میا۔

''تمهارا خیال بھی تو رکھتا تھا؟' 'پیٹیر کا جواب غیر متوقع تھا۔

" إل! ..... اى وجه على حمل اتى تكليف دولك رى ہے " روز كے ليے آنسور دكنا مشكل ہور ہا تھا۔ اس نے ذہن بثانے كے ليے موضوع تبديل كرنے كا سوچا محراس كے علاوه اسے كوئى موضوع تيه موجھا۔ وہ دوبارہ د ا.

> "کل کنے کے بعدتم چلے جاتا۔" "م

"اگر جا ہوتو دودن مزیدرک سکتا ہوں۔" پیٹرے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM بیشی ہو گی تھی۔

" وموليك على كياليس معيج"روز ، اس كا مود

دیکھتے ہوئے دوبارہ اس موضوع پرندآئی۔ ''جمعیں مجول عمل ہے کہ مجھے کیا پند

ے۔'بظاہرال کا انداز تنظی لیے ہوئے تھا۔ روز جلدی ہے بول۔''نہیں جانتی ہوں شمعیں آئس کریم پیند ہے۔''

" كِفري تِعني كامقعد؟"

'' یہی تو بھے پتا ہے کہ شمیں چکن اور راکس پیند میں، پھر کیوں یا د دہائی کرائی ؟''

"اوے جھڑا چھوڑ و، مجھے نیندآ رہی ہے۔"

الماد کھ کرور اسساب تم سوجاد ''سپیدہ حرمودار ہوتاد کھارور اس ساتھ گی۔

"م نے نہیں سونا؟" پیٹر نے نیند سے بوجمل التحسیں اس کی طرف عمل کیں۔

'وہنیں ،یں نے صمیں الوداع کرنے کی تیاری کرنی ہے؟'' کہد کر دوداش روم میں کھی گئے۔ پیٹر میں بھی مزید ہواں جواب کی ہمت نہیں ردی تھی۔ پیٹر میں بھی الوجی طرح جائی تھی کہ پیٹر نیندکا کتنا رسا ہے۔ اب لیخ سے پہلے اس کے اشنے کا سوال بی پیدائیس ہوتا تھا۔ وائی روم سے نکل کر وہ اپنے پرانے ماڈل کی شیورلیٹ کی طرف بڑھ تی۔ لیے سفر سے دشت ہوتی تھی۔ زروست کارتی ۔ کواسے لیے سفر سے وحشت ہوتی تھی۔

الپکھاتے ہوئے آفر کا۔

' دنبیں اِ .....'روز نے اے آزمائش میں ڈالنا مناسب نہ مجھا۔ ' دو دن یا ایک ہفتے ہے میں کیا خوثی کشد کروں گی۔الٹاد کھ کی شدت میں اضافہ ہوگا ، کھ لخظ مرنے ہے یک بارگی موت آسان رہتی ہے؟'' پیٹر مجرا کر بولا۔'' کہیں تم نے کوئی ظلو تو نییں سوچی

ر کھا تمھاری موت بہر حال میرے لیے دکھ کا باعث ہوگی اور میں جانتا ہوں تم مجھے دکھورینا پہند نیس کردگی؟''

روز نے نفی میں سر ہلایا۔''دنیس میں خود کشی نہیں کروں گی۔ میں مرتے وم تک تمعارا انتظار کرنا جاہتی

> )-"شاید میں بھی نہلوٹوں؟"

ساید میں فیرووں؟ روزمشرائی۔''فلومنی ہے تہاری منجر ہو بھی سکتا ہے،اگرتم فلور ٹیدا کی ہے وفائی کے بحد کسی اور پاس چلے سمجے توالیا ہونامکن ہے۔''

وہ مسین اس ٹی بے وفائی کا اتنا بیٹین کیوں اور میں اس ٹی ہے اس میں اس کی اتنا بیٹین کیوں

ے؟'' پیٹر نے ابھمن آ ہمز کیج علی ہو تھا۔ '' کیونکہ عن نہیں جھن کے تم آئ جی اپنے پینڈ ہم

ہو کہ ایک انیس سالہ دو ثیزہ تم پرم ہے۔'' ''مر میں میں میں ایک دو تیزہ تھا کہ انتہاں کا میں میں ایک ہے۔''

"اگر می تمیک بے تو تماری تنظی کی دجہ؟ .....تمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ کیونکہ تم اب بھی پہلے کی طرح ہوادر کوئی بھی جوان تمیس اینا کر خوشی محسوں کرےگا۔"

روزنے مند بنایا۔" پیٹر شمیس علم ہے کہ تم میری

محبت ہواور دس سالہ از دواجی زندگی اس کامنلمرے''

''ویے کیا طمیں سردی تہیں لگ ربی ؟' پیر نے اپنے او پر کمبل کمینچا۔ روز جان کی کہ وہ اس موضوع ہے

روپ بوجہ "پير! اسكيا وه سميس ميرے بتنا بى جائى ہے؟"روزنے مزيد قريب ہونے كى كوشش كى حالانك ب

ہے؛ رورے مریبریب ہونے فاقو ان فاقالمدید ایک الشعوری ترکت تمی وہ پہلے بھی اس کے ساتھ لگ کر پیر آئیسیں ملی اٹھ بیشا۔ روز کھانا لگانے چل دی
جبد وہ باتھ روم میں تھی گیا۔ چری ہول کا پائی اسے
بہت پند تھا، نہایت شندا اور ثیریں۔ وہ کافی دیرشاور
کے ینچ کھڑا رہا۔ جانے چرکب بہاں آنے کا موقع
ملی۔ اسے بیتین تھا کہ قلور ٹرائے کم از کم چری ہول آنے
کی اجازت بھی نہیں وے گی۔ روز کی آواز اسے خیالوں
کی دنیا سے باہر لے آئی۔

''اب آئیمی جاؤ کھانا شنڈ ا ہور ہا ہے۔' یہ بات اس نے ہاتھدوم کا دروازہ بجا کر کئی تھی۔

''بہت ایجھے دائس ہے ہیں۔'' ڈاکٹنگ ٹیمل پر پیٹر نے ول کھول کر اس کی کو کنگ کی تعریف کی تکرشا بدروز کو ان پیمکی تعریفوں کی ضرورت نہیں تھی۔

کھانے کے بعد روز نے ا<mark>ہے ایک خوبھورت</mark> ریسٹ واچ گفٹ کار پیٹرائن موقع کے <mark>لیے کوئی گفٹ</mark> نہیں لے سکا تھا۔ اے تھوڑی می شرمندگی ہوئی۔ ا<mark>وراس</mark> ندامت کا تاثر زائل کرنے کے لیے دوبولا۔

"اصل میں میرا ارادہ تھا کہ بعد میں کوئی گفٹ خریدوں گامرتم مصر ہوکہ بچھے آج بی چلا جاتا ج<mark>ا ہے</mark> اس کیے نہیں خرید سکار آئی ایم سوری ..... یقینا سے بات بھی تحمارے کے دکھ کا باعث ہوگی؟"

''ہاں۔''روز صاف کوئی سے بولی۔''لیکن تمہاری جدائی کے بعد میرے لیے ہر تکیف بہ منی روگئ ہے۔'' ''میرا خیال ہے جھے جانا چاہے۔''پیٹر کو جان چھڑانے کاس کے علاوکوئی بہانا نہ سوتھا۔

''ضرور۔'' دو اٹھ کر بیڈروم کی طرف بڑھ گئے۔ ''تم اِ۔۔۔۔کہاں چل دیں؟'' پیٹر نے پو چھا۔ ''کڈ بائی اِ۔۔۔۔ بی شعبیں الوداع نہیں کہ پاؤں گی۔''بیڈروم میں واخل ہوکراس نے دردازہ بند کرئیا۔ پیٹر نے محسوں کیا ہے اچھا ہوا تھا۔ وہ خود بھی ان کموں میں خودکو اداس محسوں کرنے لگا تھا۔ وہ سال کوئی

کم عرصہ نبیں تفا۔ کار ش پیشہ کراس نے روز کی دی ہوئی گفری اٹار کرڈیش بورڈ میں رکھ لی اور دوبارہ فلور فیا کی دی ہوئی گفری کہت کی۔ کیونکہ اس کی کلائی پرد وسری گفری دیکھ کردہ اس کی جان کوآ جاتی اورائے جواب دہی مشکل ہوجاتی۔

جری مول سے نکلتے عی اس نے کار کی رفآر بر حا دی۔

پیٹر ہرطرح ہے ایک کامیاب فض تھا۔ صحت، دولت، صورت ہر ایک چیز ہے خدا نے اسے نوازا تھا۔ اوراس کے ساتھ وہ نہایت نرم خواوراتی اخلاق کا مالک بھی تھا۔ وی ساتھ وہ نہایت نرم خواوراتی محالیات کیا اور دہ ساتھ رہنے گئے۔ شادی پر ندروز نے زور دیا اور نہ اس نے صورت کے درمیان محبت نے مردن کی اور نہ اس فوریت کی درمیان محبت کو کم نہ کر سی اولا و نہ ہوگی گرید وجان کے درمیان محبت فوریڈ اسے ہوئی۔ اس نے جانے کون سا جادہ کیا کہ دو اس نے صاف الفاظ میں دون کی کہ دویا۔ اور پھراس نے صاف الفاظ میں دون سے ملیحدگی کا کہد دیا۔ اسے بیند کرنے کے باوجود وہ اس نے ساتھ کھی کے باوجود وہ اسے ساتھ کہیں کہ کہ دیا۔ اسے بیند کرنے کے باوجود وہ دون ساتھ کہیں تھی اسے میں میں کہا تھی۔ کہا کہ کہ دیا۔ اسے بیند کرنے کے باوجود وہ دون وہ بیٹ کی جا ہو کہ دیا۔ اسے بیند کرنے کے باوجود وہ دون وہ بیٹ میں اس کے باوجود وہ دون وہ بیٹ میں اسے میا ہی تھی اسے میں میں اسے میا ہی تھی اسے میں اسے میا ہی تھی۔ اسے حل میں اسے میا ہی تھی۔ اس کے جار باقعا۔

دو کھنے میں اس نے ڈیز ھ سوکلومیٹر کا فاصلہ طے کر نیا تھا۔ بوٹی کان ایک چھوٹا سا مگر صاف ستمرا شہر تھا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں کارردک کردواندرداخل ہوگیا۔ ہند .........

کلارک نے تھک کر کری کی پشت ہے دیک لگا لی۔ اس کی ڈیوٹی گھٹٹا بھر پہلے ختم ہوئی تھی محرافعونی کواس نے جان ہو جو کرڈیوٹی پرآنے ہے مع کردیا تھا۔ "تم! .....وخی تھفٹ مزید آرام کر کے ہو؟" اس "منر!...ميد حےطريقے ہے بتاؤتم واہتے كيا ہو؟"اس بار پیر کے لیج می تحق آمنی تھی ، حالا کلہ وہ ايك زم خوشخص تفايه

کلارک نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔"اوک ....او کے ہمر! .....بات یہ ہے کہ ہوٹل کی انتظامیہ جھکڑا نہیں جاہتی۔''

''میں سمجمانہیں؟'' پٹرنے وضاحت جا بی ۔ "اف السيم كي مجاول؟" كارك ن ىرىشان موكرىر پكژليا- پىٹر كانجىس بھى بڑھ كىيا تھا۔''اچھا الیا ہے کدمس فلور یدواس دفت مصروف میں ادر اس نے منع کیا ہے کہ کسی کو بھی اس کے پاس آنے کی اجازت نہ وي جائے

پٹے کا ول ناخو شکوار انداز میں دھڑ کنے لگا۔''مسٹر

" کلارک میرانام کلارک ہے،دوست کل کہتے

"تومشر کارک!....من اس کے باوجوداس کے ياس جاناجا مول كا-"

"عرس آب نے توکل شام کوآ نا تھا؟"

" قلور نیا نے سرا .... شاید عمل مس قلور پیرا کا راز حمیل رکھ سکا ہوں۔ اصل عمل وہ اس وقت اسینے بوائے فرینڈ کی کے ساتھ مشغول ہیں۔اس کے ساتھ وہ نو بج ك ريس كى ـ دى بع الليفن آجائے كا ،اس ك ساتھ انھول نے میج تک رہنا ہے۔ اور میج آٹھ بجے ہے دو پہر تک کا ٹائم فریڈ کا ہے۔اس کے بعد دوآپ کے

استعیال کی تیاری کرتمی۔'' "تت .... تم يد كيا كهدر به مو؟" بير كا دم كفيخ

"مر! ..... بليز ميرا نام نه لينا ، كر حقيقت يي

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نے فون پرانقونی کو یہ خوش خبری سنائی تھی۔

اس وقت وہ اپنی چھوٹی انگل سے انگوشی ا تارنے مں معروف تھا مرعلقی ہے سننے والی انکوشی اترنے کا نام نہیں نے رہی تھی۔ اگوتھی کے تکلینے میں جزا سفید رنگ کا ہیرا آ تھوں کوخیرہ کیے دے رہاتھا۔

اجا تك اس نے پیر ایکرس كو مول مي وافل ہوتے دیکھا وہ سیدھا لفٹ کی طرف بڑھ مما تھا۔ كلارك كى چيشانى برتفكر بحرى كيرين مودار موكي الخوشي ا تارنے کا مشغلہ مؤخر کرتے ہوئے اس نے پیٹر کورو کئے كاسوحاروه جانتاتها كه بشركهال جارباب-ووزياده دير تذبذب كاشكار ندر بااورائي كرى چورات موے وه بير كاطرف يزه كليا\_

''لیں!.....'' ہٹرنے اے جرانی ہے دیکھا۔ "مر!..... دومنث جمے دیں مے؟" "ال بولو-" بيرك ليع من حرال كي-. مبین سر!..... تعوز اسائیڈیر ہوکر بات منیں <u>'</u> وہ متجب ساکلارک کے ساتھ ہولیا۔ وہ اے سائیڈ یہ لے جا کر بولا۔"سرآپ یقینا

س فکور یڈاکے ماس جارہ ہول مے؟" " بال و؟" بيرك لهج بن جراني رقرار مي

مر پلیز اگر آپ دو تمن محفظ بعد تشریف

"گرکوں؟"

''دو .....وه درامل ،وه اس ونت موجودنيس جن . كمر ي شي " كلارك كريوات موسة بولا .

"تو من وبال بيشركر اس كا انظار كر ليتا ہوں؟" پٹرنے اظمینان سے کھا۔

"نبین سر! ..... به مناسب نبین مو گار" کلارک

تحبرا كياتعار

الفاظ كونحي

" كِونكه مِين نبيل مجمعتى كرتم آج بعي است بينة م موكدايك انيس ساله دوثيز وتم يرم مني.<sup>4</sup>

"بال روز واراتك إ .... تم في كما تماء"اس نے دوبارہ روز کی دی ہوئی ریسٹ وائ چہنی اوراس کی تی جيكوارآ غيمي وطوفان كي طرح جيري جول كي طرف روانه ہوگی ، کواسے یقین تھا کہ روز بھی بھی خود کشی یا اس قبیل کا کوئی غلط کام تیں کرے گی ۔ تحراس کے یاوجود جلد از جلد وہ اپنی روز کے پاس پہنچنا جا ہتا تھا۔اے دیکھ کروہ جیران روفئا ي

"ارے! ..... کوئی چیز بمول کی تمی کیا؟ ..... مجھے فون کر دیتے وہیں پہنجا دیتی ،اس بہانے آپ کی فلوریڈا ہے بھی ل کتی۔' وہ مشکراتے ہوئے بولی۔ وہ بےساختاس سے لیث کیا۔"روز ا ..... آئی او

يودُ اركنك\_" " ي نُودُ ئير!"روزستي\_" محراب کيافا ئده؟"

''چلومیرے ساتھ۔'' دوال سے علیحدہ ہوا۔

" ہم ابھی شاوی کررہے ہیں۔"

الم المرافادي المرافي المرافي

وح نے شاوی کے لیے کب سے نیالیاس سلواکر

رکھا ہوا ہے؟ جب سے تمارے ساتھ رہے گی اس وقت

"توبس فاقت لاس بدلي كرور اور تسيس شايدي نہ ہو میں نے ہمی چند ماہ پہلے سلوایا تھا مر درمیان میں فكوريدًا صاحبة آن ممكل ، اسے جواب دے كر انجى آ رما ہوں ، ہونہہ!....میری روز کی جگہ سنبیالنے چکی تھی۔'' روز کویا ہواؤل میں اڑتے ہوئے الماری کے یاس متی ،اور چند لحول بعد وہ نہادھو کر نیا لباس پہن مجک

ہے۔ اور اس وقت میں نے ای لیے آپ کوروکا ہے کہ آپ کی تکی کے ساتھ اڑائی ہوجانی تھی۔وہ بھی اپنے علاوہ فلوریدا کے کسی دوسرے عاشق سے دانف نہیں۔ اور آپ سے جسمائی لحاظ سے خاصا محراب،فٹ بال کے کھلاڑی بول بھی اڑائی جھڑے کے ماہر ہوتے ہیں۔سب بڑھ کر اس جھڑے ہے ہوئل کی نیک نامی پر دھیا لگے گا اور میں الیا کی صورت مین بین ہونے دول گا۔ کو تک بد ہوٹل ا کلےمیکلوف کی ملیت نہیں جل بھی اس کاشیئر مولڈر

"أكر من جنكزانه كرنے كاوعد وكروں تو؟......" ''مفکل ہے۔ یہ وعدہ آپ کردہے ہیں کی نیس۔ اس کی ذمدداری کون فے کا؟" "اوے!...." پٹروائسی کے لیے مڑا۔

"مراكرة ب قلوريدا ك نام كوكى يغام جهورنا عا بي تو من اس تك منها دول كاي

پیر کومسوس موا فلور یدا کی وجہ سے اس کی بہت انسلف ہو چی ہے۔ اگر وہ اس بات کو بنیادینا کرفط تعلق كرتا تب بحي اس كي سكي تحقي كدكسي اورت إس كي مجويه چھین لی۔اس کے بھائے اپنی انا اورخودداری برقر ارر کھنا ضروری تھا ،وہ اعلیٰ خاغدان ہے تعلق رکھتا تھا ،یوں کسی ے فکست کھانا اے قبول نہیں تھا۔

"بان! .... مجمح كاغذ جاب موكاء" كلارك نے اطمينان بجرا سائس ليتے ہوئے اس کے سامنے بیڈر کھ دیا۔

ایک لحدسوج کر پیر نے لکھا۔"سوری مس فلور پڑا ا ..... عن افي روز علي عليحد وبين موسكنا ، آج بهم شادي كر رے ہیں، یقیناً تم شامل ہونا پندمین کروگی اس لیے میں نے شمعیں دعوت نامہ مجوانا ضروری نہیں سمجا۔''

كلارك كوييد والى كرك دولي اليات ہوئل سے باہر آ حمیار اس کے دماغ میں روز کے کھے مسز پیٹیر؟" آواز مانوس ی تھی مگر وہ بیجان نہیں "بول ری ہوں؟' "كلارك بات كرد ما بول-" "اوه !.... "روز کی آواز سر گوشی میں بدل منی۔

"میراخال ہے میں نے مہیں رابط کرنے ہے مع کیا تھا

کلارک جلدی سے بولا۔ یاد ہے سز پیر!.... مں نے بس آپ کا شکر یہ اوا کرنے کے لیے فون کیا

وه بلى \_" شكرية و بحصاداكرنا جايي-ايك دائمند رنگ کے بدلے آپ نے ممبرا شوہر والی لوٹا ویا .....اگرآپ پیٹر کوفکور ٹڑا ہے ڈومنی درستان کے بارے نه بتاتے تو شاید دہ بھی دالی نہ لوٹا۔''

"سز پٹر!....آپ کی مہر ہانی کرآپ نے الی لاجواب تركيب كى طرف ميرى رمنمائي كى ....اور بونس عل ہیرے کی انگونمی می میرے حوالے کی ....اس طرح آپ کواپنا پیٹر ملا اور مجھے اپنی فکوریڈراواپس مل کی کل وہ میری دہن بن ربی ہے ..... یقین مانو جب سے اس نے پیٹر میں وکچی گنی شروع کی تھی میری راتوں کی نیند اور ون كا آرام كموكيا تعا.... اكين تعينكس منز پينر،آب مجھے ہمیشہ یادر این کی مسلم الی۔"

''گذیائی''رابط منقطع ہوتے ہی اس نے مسكرات موع رسور كريل يرركه ديا .... الى كى بلا سے مقور پڑا کلارک کی مجبوبہ تھی یانہیں ،اے ملتی تھی یانہیں ....ا عنو فقط اینا میروالی جائے تعاما کی و استفراک کہاں پٹر سے قیمتی ہوسکتی تھی .....ہیرے کی انگوشی تو دوسری بھی مل حقیمتی جمر پیٹر چلا جاتا تو اس کانعم البدل ملنا مشكل تغار

تھی۔وہاں ہے وہ روز کو لے کر جرچ کی طرف روانہ ہوا۔رے می روزجمکے ہوئے بولی۔

> "اكى جيونا سامئله بيثر!" "كيا؟"اس في جراني سے يوجها۔

''آپ نے جو ڈائمنڈ ریگ کے کر دی تھی وہ مجھ ے کم ہوگئی ہے۔"

"رات تك تو ده تمماري الكي من موجود تمي؟"اس کی جرانی می اضافه موحمیا تھا۔

"ان سيم عي كميل واكين بائين مولى ي میراخیال ہے مارکیٹ میں کہیں گری ہے؟''

کوئی ہات نہیں۔"تجدید تعلق کے موقع پر پیٹرنے خفا مونا، مناسب نهيل سمجها تعاله "بهم اور خريد ليت ہیں؟" یہ کھہ کراس نے کار کا رخ مارکیٹ کی طرف کر

☆☆☆

وہ روز کی زندگی کی سب سے سانی شب سی۔ مخزشته شب وه پیرکی جدالی کا سوچ کرسونییں سکی تھی اور آج كى دات اے بميد كے ليے يالينے كى خوشى بشم بيل ہور ہی تھی۔ پیٹر بھی بہت خوش تھا۔

تع جام پر ای پیر ممری نیندیں ی نظر آیا۔ فريش موكروه في من ملس مني الكثرك كيتلي مين كاني کے لیے کرم یائی ڈال کر اس نے ملک سونج میں لكاماادر فرت كى طرف برده كئ مرفر يح كاورواز وكمولت ے قبل فون کی منٹی نے اے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ نیک رون کے قریب پیٹی کہ کیل ممنی کی آوازے پیرک نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ گواس کا امکان نہ ہونے کے برابر تفا كه پیر محوزے نام كرسونے كاعادي تفاليكن اس کے یاوجود وہ حتی الامکان کوشش کرتی کہ کوئی ایس بات واقع نہ ہوجس ہے پیٹر کی نیند میں خلل پڑنے۔ "ليس؟"اس نے رسيورا فعاليا۔



الدين

عسر المحل ہو، زبانوں کے باہمی رشتوں کا رمز شناس موسوع ہے۔ کی زبانوں پر عبور حاصل ہو، زبانوں کے باہمی رشتوں کا رمز شناس ہو۔ ایک ہی مال دی سے زائر تحقیق کابوں کے مصنف ذاکٹر ندیم شیق ملک کی ہے جن کے مطالعے اور تحقیق کی ایک نہیں ، کئی جہیں اور پرتیں ہیں۔ زبان و ادب، اقبالیات، تاریخ، بین الاقوای تعلقات اور قوی سلامتی کے مطالعہ ہے گھری دل جہی رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ایک ڈریاں رکھتے ہیں۔ علاوہ شیں ایک ایک ڈریاں رکھتے ہیں۔ علاوہ از یں بخبابی زبان وادب میں ایک اراب اور ویمن سٹریز ازبان وادب میں ایک اراب اور ویمن سٹریز ایم ایک در ایس کی گرایاں رکھتے ہیں۔ علاوہ از یں بخبابی زبان وادب میں ایک اے اے اور ویمن سٹریز میں ایم ایس میں ایم ایس کی میں بیست

یا کستان کے شائی علاقوں کا شار دنیا کے کیر اللمانی وال کستان مقامات میں ہوتا ہے۔ یہاں بولی جانے دائی اہم زبانوں میں ہینا، بلتی، بروضسکی، وئی، گوجری ادر کھوارشال جیں لیکن ان سب میں رابطے کی زبان، ماری قوی زبان اردو ہے۔ کتاب زیر بجث تاریخی، جغرافیائی، سیاسی اور خبری اجیت کی حال وفی زبان، اس کے ادب اور معاشرت کا عمیق تحقیق مطالعہ ہے جو ذاکشر کے ادب اور معاشرت کا عمیق تحقیق مطالعہ ہے جو داکشر کا مرتب نہاہت عمرگی کے ساتھ وفی زبان وادب کی تاریخ اور ایک کا حصہ بنایا ہے۔ اسانیات کا موضوع ایک محاشرت کو اپنی تحقیق کا حصہ بنایا ہے۔ اسانیات کا موضوع ایک محمد بنایا ہے۔ اسانیات کا محمد بنایا ہے۔ اسانیات کا موضوع ایک محمد بنایا ہے۔ اسانیات کا موضوع ایک محمد بنایا ہے۔ اسانیات کا محمد بنایا ہے۔ اسانیات کا موضوع ایک محمد بنایا ہے۔ اسانیات کا محمد بنایات ہے۔ اسانیات کا محمد بنایات ہے۔ اسانیات کا محمد بنایات ہے۔ اسانیات کا محمد ہائی ہوئی کی کا محمد ہائی ہوئ

ر مجوایت ڈیلومہ بھی رکھتے ہیں۔سیاسیات پاکستان، تحریک و تاریخ پاکستان اور بین الاقوامی تعلقات پر ان کے ستر (۷۰) سے زائد تحقیقی مقالات شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی جو اُدا لوگوں کو بہت بھائی ہو وہ ان کی دین داری، حب الوطنی، علامہ اقبال اور قائد اعظم سے ان کی دالہانہ عقیدت ہے۔ آپ ایک سچے کھرے اور مخلص یا کتانی ہیں۔

فاضل مصنف نے اس كتاب كو چھابواب مي تقسيم

كيا ہے۔ يہلے باب مى ياكتان كے شالى حصول ميں یائی جانے والی اسانی رنگا رنگی اور معاشرتی تنوع کے اس منظر کا جامع تحقیق تجزیه چیش کیا گیا ہے ..... وفی براوری کے وطن مولوف واخان کی بٹی کے جغرافیہ، آب و ہوا، تاریخ اوراس علاقے میں بھنے والی مختلف برادر بول کے بارے میں معلومات دوسرے باب میں دی می ہیں ..... واخان کی بی کے علاوہ بھی اکستان کے مخلف شالی علاقول مثلًا چرال اور كوجال ش وخي برادري آباد ہے۔ تيرے باب ميں ان كے احوال مرقوم ميں .... ندجب اور ند ہجی روایات براہِ راست زبان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چوتھے باب میں وفی برادری کی مذہبی بنیادوں کے بارے می تفصیلی روشی والی می ہوادر بتایا کیا ہے کہ نمہب نے زمانوں کو کس طرح متاثر کیا ہے .... یانجویں باب میں وخی زبان کے لسائی مآ خذ کے کھوج، رہم الخط، صوتیات، و خیرهٔ الفاظ اور علاقائی بوقلمونیوں سے متعلق تغصیل کے ساتھ آگاہ کیا حمیا ہے۔ وفی ہو لنے والوں ك درميان دويا دو سے زيادہ زبانيں جانے والول ك سانی رویوں کے بارے میں بھی جائزہ لیامیا ہے.... چھے باب میں فیرتح ریی وفی زبان وادب کا خوب مورت اور جامع جائزہ چیش کیا ممیاب۔وفی شاعری کے نمونے مثلًا لوك عميت، رباعيان ، لوريان ضرب الامثال، کہاوتیں، پہلیاں، محاوراتی فقرے اور کہانیاں شامل

وفی دراصل وادئ واخان کے باشندوں کی زبان ہے۔ اس کا تعلق یامیری زبانوں کے جنوبی گروہ سے ے۔ ان زبانوں کا نہ تو کوئی رسم الخط ہے اور نہ تی تحریمی لائی جاتی میں بکدائمیں صرف بولنے کے لئے استعال کیاجاتا ہے۔ وفی بھی ابھی تک ایک فیرتحرری زبان ہے اور صوتیاتی تراکیب تک محدود ہے۔ وخی زبان یر فاری کا بہت گہرا اثر ہے۔ چوں کہ پاکتان کی وقی برادری کاتعلق اساعیلی شید برادری سے ب،اس لئے فارى زبان وادب برد من اور سكين كار جمان بهى ب یا کتان می وفی براوری کی بری آبادیاں چرال کے انتہائی شال مشرقی جھے بر کوغل، بالائی برغون اور افکومن کی واو بوں میں اور ہنز و کی واو پول کو جال ، شمشال اور چويرس ميں موجود ہيں۔ وخي آباديوں ميں خواندگي كا تناسب ساٹھ فی صد ہے۔ مردروانی کے ساتھ اردو بھی بولتے ہیں ہیں جب کہ آ دھی ہے زیادہ خواتین بھی اُردو بول عتی ہے۔

فاصل مصنف کے مطابق وفی سعاشرت کا ایک اہم پہلوطات شی امن دامان کی بہتر میں صورت حال اور ہم آئی کی فضا ہے۔ وفی شاخت کے تحفظ اور علاقے کی براوری کی فضا ہے۔ وفی شاخت کے تحفظ اور علاقے کی براوری کی فضا فی زندگی میں فرہب ایک اہم کردار زندگی اور فغافت پر مجرا اثر ڈالا ہے۔ فرہی گیت گاٹا اجماعی عادت کا مرکزی جزو ہے۔ ان فرہی گیت گاٹا اجماعات ہے۔ وفی برادری میں کیٹر اللیانیت کا میان کہاجا تا ہے۔ وفی برادری میں کیٹر اللیانیت کا رخان موجود ہے۔ وفی برادری میں کیٹر اللیانیت کا افسیار کرنے کی طرف ایک برادری میں کیٹر اللیانیت کا افسیار کرنے کی طرف ایک برادری میں کیٹر اللیانیت کا افسیار کرنے کی طرف ایک برادری میں کیٹر اللیانیت کا افسیار کرنے کی طرف ایک برادری میں مہارت حاصل کریں۔ وفی زیادہ جمایہ زبانوں میں مہارت حاصل کریں۔ وفی

زبان کے دانش ور،مفکرین،علاء اور مذہبی چین وا ایک سے زیادہ زبانیں مثلاً فاری اور انگریزی وغیرہ جانے ہیں۔

فاضل مصنف کے مطابق تمام دخی ادب غیرتحریری ہاوراہے سل درسل حافظ من محفوظ کیا مماہہ۔اس ادب مى مخلف شاعرانه اظهار اور كهانيال شافل مين \_ وخي ذخيرة القاظ كو برقرار ركين من وفي شعراء، موسیقاروں اور گلوکاروں نے برااہم کردار ادا کیا ہے۔ وقی زبان کی مردانه اور نسائی شاعری هیں ایک واضح امّیازموجود ہے مثلاً شادی بیاہ کے میت، عام نغمات، ند جى كيت كا نا اور داستان كوئى رواجي طور يرمردول كا كام ہے۔ دوسری طرف بللبک وفی لوک میتوں کی ایک معروف فتم ہے جو صرف اور مرف خواتین کی شاعری ہے۔ گلہ بان مورش موسم کرماش بماڈی چرا کا ہوں پر جاتے وقت این کا وَل اور اہل خانہ کو چھوڑنی میں تو جدائی اور تڑپ کے جذبات کا ظہاران کیوں مل کرتی ہیں۔ وفی شاعری کی تمام اصناف کا مرکزی خیال ماں باب كى محبت اور خاندان سے جدائى وغيره موتے ہيں۔ فاخل مصنف کے مطابق وخی ادب کا بدا حصہ داستان كوكى يرمشتل ب-ان كهاغول بلى قست، كناو، جر، وفاداری، بهادری، برولی، فتح ادر فکست جیسی انسانی اقد ارکونمایاں کیاجاتا ہے۔ تاہم وفی لوک واستانوں کی ا كثريت كوابعي تك حيطة تحرير ش محفوظ نبيس كياجا سكا\_وفي زبان کو اگرچہ بولی جانے والی زبان کی حیثیت ے تو معدومیت کا گوئی فوری خطرہ در پیش نبیس عاہم اس کے

ے۔ بہ کتاب الل ملی جامعاتی حقیق کے لئے راونما ک حیثیت رمحق ہے۔ اس کی ایک وجہ بیجی ہے کہ اس کے

لوک ادب، وخیرهٔ الفاظ، محاورول اور دوسرے اسائی

ورثے کوتحری فکل میں محفوظ کرنے کی اشد ضرورت

حواثی بری محنت سے تحقیق اسلوب کے مطابق کھے بھے
ہیں۔ حواثی کو پر حکر اندازہ ہوتا ہے کہ فاضل مصنف نے
ہیں۔ حواثی کو پر حکر اندازہ ہوتا ہے کہ فاضل مصنف نے
ہیاں مارا ہے اور اصل مصادر اور منافع تحقیق مضمون کی حیثیت
کی ہے۔ بعض حواثی تو آیک مستقل تحقیق مضمون کی حیثیت
رکھتے ہیں۔ یہ تحقیق چیش کش اسنے موضوع کے لحاظ ہے
سانیاتی ادب میں آیک مفید، الأتی تحسین اور وقیع اضافہ
سانیاتی ادب میں آیک مفید، الأتی تحسین اور وقیع اضافہ
ہے جو فاضل محقق کی محنت شاقہ ، تحقیق مہارت اور او بی
اسلوب نگارش کی اچھی مثال ہے۔ فاضل محقق نے
اسلوب نگارش کی اچھی مثال ہے۔ فاضل محقق نے
ادر ترتیب د تہذیب کرے اے مربوط اور منظم انداز بیں
اور ترتیب و تہذیب کرے اے مربوط اور منظم انداز بیں
جیش کیا ہے۔

> تعارف مضمون نگار: پروفیسرغازی علم الدین

معتف

السانی مطالع-مقتدره قوی زبان اسلام آباه ۲ شقیدی و تجزیاتی زاویه -بزم مطلق اوب، پاکستان کراچی ۳ میتان مُرانی -مکنهٔ جمال ،ارده بازار لا مور

copied From Web

### ذہن لاشعور بھی نہیں سوتا ،سوانے والا ذہن شعور ہے۔



لا------ شاذ بيحن

کے مطابق کام لے سکتے ہیں محرمو خرالذ کر نیندیس بھی کام کرتا اور اپنی مرضی کے مطابق سوچنا رہتا ہے۔ایے عمل کوخواب کہتے ہیں۔

لاشعوری دماغ اصل میں ایک بہت بری قوت بر مائع کا مد و معاون ہے بلکہ است طورت معنوں کے میں ایک کے مل کرنے کی است کا میں کا میں کے مل کرنے کی است کے مل کرنے کی

انسانی جم کے بعض اعضاء مثلاً ہاتھ، پادّل وغیرہ دماغ کے تقت کام کرتے ہیں محر بعض مثلاً دل دل بنی موجع میں انتخاب کام کرتے ہیں محر بعض مثلاً دل دل بنین تو ہوں سمجھا جاتا ہے کہ انسان فوت ہو میا ہے۔ انسان کے دماغ کے دو بوے مصصور اور لاشعور ہیں۔ اقال الذکر ہے ہم بحالت بیداری اور اپنی مرضی

البت رکھنا ہے۔ ہم جو کھ پڑھتے یا سکھتے ہیں الشعوری
دماغ اسے اپنے ہاں محفوظ کر لیتا ہے اور بدوات ضرورت
شعوری دماغ کے حوالے کر دیتا ہے۔ مثلاً شروع میں
میس ٹائپ سکھتے میں وقت چی آئی ہے مگر بعد میں
الشعور ازخود یا شعوری دماغ سے تعوری ی مدد لے کر
باتا سائی ٹائپ کر لیتا ہے۔

آپ کے وہن شعور کی لگام الشعور کے ہاتھ شی ہے۔ الشعود میں بھپن کی تمام یادیں اور اثرات محفوظ رہتے ہیں۔ جب تک آپ کا جم زندہ ہے، آپ کے وہن الشعور میں آپ کی پیدائش کے وقت تک کی یادیں محفوظ رہیں گی۔ الشعور میں آپ کی مجل ہوئی خواہشیں، ادادے اور ولو لے زندہ رہتے ہیں۔ ذہن الشعور آیک قوت ہے جو آپ ہے ہرکام کرائی ہے، آپ کو زندگی کی وگر پر چلائی اور آپ کی سنزل کا تعین کرتی ہے۔

ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ جونمی معلم جماعت کے کرے سے درا باہر جاتا ہے تو طالب علم کام کو چھوڑ کر اپنی من مائی کرنے اور شور شرابہ کرنے میں معروف ہو جاتے ہیں محر جونمی معلم والی آتا ہے سب چرسے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اس لئے تربیت یافتہ اور مجھدار استاد کمرے سے باہر جانے سے وشتر بچوں کو کام دے کر استاد کمرے سے باہر جانے سے وشتر بچوں کو کام دے کر استاد کی درہ جی جلد تا کید کر دیتا ہے کہ استاد کمرے کر دیتا ہے کہ استاد کی استاد کی کر دیتا ہے کہ استاد کی درہ جی جلد کا کہ دیتا ہے کہ استاد کی درہ جی جلد کر دیتا ہے کہ دارے کر دیتا ہے کہ درہ جانے کی درہ جانے کی درہ جانے کی درہ جانے کی درہ کی درہ جانے کی درہ کی درہ جانے کی درہ کی د

والی آکرد کھتا ہوں۔ اس بردہ شرارتوں کی طرف ماکل ہونے کی بجائے اپنے کام کی تحیل میں معروف ہوجاتے ہیں۔ یک حال میں حیل میں معروف ہوجاتے ہیں۔ یک حال مارے اشعور کا ہے۔ وہ امارے سوتے بھک بعض اوقات تو غیر ضرور کی اور خطر ناک موضوعات برغور و گر کے جمیں ڈرا دیتا ہے۔ وانا لوگ اپنی اس تظیم خداواد توت سے بڑے بڑے وائل کوگ اپنی اس تنظیم ہیں۔ آپ بھی اس سے بطریق ذیل استفادہ تیجئے۔ جس آپ کی میں موسوئیں، آپ کا جمم اور لباس وئیس، آپ کا جمم اور لباس

مین نماز پڑھ کراور اللہ تعالیٰ کویاد کر کے سوکیں۔ ہیئر تنی علی پریٹانیاں کیوں نہ ہوں آپ اسے پرد پردردگار کر کے اپنے آپ کوسلی دیں کہ میرا خالق یقیقاً میرا حالی و ناصر ہے، وہ مسیب الاسہاب ہے، وہ یقیقاً میری از غائب مدد کرے گایا تھے اس تکلیف کے برداشت کرنے کی توفق دے گا۔

اللہ اللہ اللہ کہ اللہ کہ آپ پر نیندکا غلبہ طاری ہوآپ ایک وفعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اس کی دی ہوئی معتوں کا شکریدادا کریں اوراس اپنی ضرورت کی چیزوں کواس طرح طلب كري جيم ايك بحداية والدين سے كوئى چيز طلب كرتا ب-ساتمير كل الني لأشعور يا اين آب س تمن دفعہ خاطب ہو کر کہیں کہ وہ ضروریات کو بورا کرنے اور سائل کوسلجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد ماتھے اور سوج کرمفیداور قابل عمل تجاویز بتائے۔ آپ کے اس عمل ے آپ کا لاشعورا بن من مانی کارروائیال کرنے اور غلط سلط سوچنے کی بجائے آپ کے حکم کے مطابق مسائل کو حل كرنے مس معروف موجائے كا\_مثلا آب مكان بنوانا جاہے یا کوئی جزیاد کرہ جائے ہی تو بیستلہ لاشعور کے حوالے کر کے سوجا کیں۔ وہ ساری رات اس برغور کرے كا ورضيح سوير بمطلوب وسائل، تجاويز اورطريق بتائ گا۔ ای طرح اگر آ ب کہیں رقم ر<del>کھ کر بھو</del>ل مھنے ہیں تو پریشان ہونے کی بجائے اس مشکل کولاشعور کے حوالے کر کے سوجا تھی وہ صبح سورے آ ہے کے شعوری د ماغ <mark>کواس</mark> جكه كى نشائدى كرد بے كا۔

مادر ب كرآب كو بميشه وقت مقرر ويرسونا حاب ـ ور کی صورت میں نینداڑ جاتی ہے اور پھر رہ بھٹکل والیل آتی ہے۔ بڑے بڑے موجداور مفکراس قوت ہے بہت فاكده حاصل كرتے ہيں۔ وه سوتے وقت اينے مساكل خوفکوارا عداز مل لاشعور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب وہ خود بے قکر ہو کر گہری فیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تو لاشعورا ہے کام میں مصروف ہوتا اور سکے کے حل کو الماش كرر با موتا ب- لاشعوركورام كرما اوراس بمفيد مطلب كاكام لينا خاصامبرة زماب-اس من خاصيمش اور با قاعد کی ضرورت ہوتی ہے۔شروع میں بیمل آپ کو بے سود بلکہ فعنول معلوم ہوگا محرمثن درمثن کے بعد آب کو کامیانی کی روشی بفضل تعالی بقیناً دکھائی وے گی۔اس کا بہت کچھ دار و مدار دہنی قوت کیسوئی ادر ثابت تدی پر بھی ہوتا ہے۔

آ ب كومعلوم بوگا كەنبۇن ئاصرف رات كوبلكەدن کوبھی اکثر خیالات کی دنیا میں متعزق رہتا تھا۔ ایک وفعہ نوکراس کے سامنے کھانا رکھ کر چلا گیا وہ پچھو دیر بعد خال برتن واليس لينے كے لئے آيا تو ديكھا كه نيونن اى طرح بے خری کے عالم میں بے حس و حرکت بینا ہوا ہ اس برأے خیال آیا کہ کھانے کو کیوں محندا اور باس ہونے وول فود بل كيول نه كھا لول يدسوج كرسارا کھانا نیوٹن کے سامنے بیٹے کر کھالیا اور برتن وہیں چھوڑ کر محمى اور كام مين مصروف موعميا\_ غوثن جب لاشعورى كے عالم عصعورى عالم على والى آيا تو اس خورده كو و کھے کرید باور کرلیا کہ بی کمانا کھا چکا ہوں۔اے بھوک كى شدىت درامحسوس نەبھوكى ب

نیوٹن اگر چہ کھانے کی نعمت ہے محروم ہو گیا تھا محر اس نے اس عالم میں (کشش فقل) جیے مسئلے کوئل کرے د نیا کے نامور ترین سائنس دانوں کی فہرست میں اپنا نام تکھوالیا تھا۔ای طرح کی مفکرای قوت کے طفیل کی گئ ون بھوکے پیاے رہے اور آخر وجدان سے ہمکنار ہوتے تھے۔ وجدان ووقوت ہے جو انسانی سوچ کو جلا دیتی اور سائل کے حل کرنے کے طریقے از عائب محر لاشعور كي ذريع يتاني ب-

الل ول لوگ اے رب تک و بنجے کے لئے مراقبہ كرتے ليحىٰ يكون اور خلوص ول سے اللہ كے ساتھ لو لگانے اور آخر کار وجدان حاصل کرنے اور اس کی قدرت كامرارمعلوم كرنے مي كامياب موجاتے ہيں۔

موجد،مفکر اور سیاست دانوں کو جب کوئی مشکل ہیں آتی ہوہ بھی مایوں ہونے کی بجائے مسئلہ کو لاشعور کے حوالے کر کے اطمینان ہے سو جاتے ہیں۔ لاشعور بحالت خواب مسئلے يرغوركرنا اور بار بارسو چما باور آخ منع تك اس كالك كامياب عل پيش كرديتا يـــ

# آخری شب

(بیثاور سکول حملہ کے المناک پس منظر میں)

میراہمزاد جھ سے یو چھتا ہے سروسناٹول کےموسم میں

تهارانام كياب؟

تم كہال كےرہے والے ہو

تہاری بدنمائی ، رُوسیا ہی کا سبب کیا ہے؟

میرا ہمزاد مجھے یو چھتاہے

میں کہتا ہوں میرا نام گل خان ہے، پٹاور کا باس تھا

مگراب تو میرایها ژمسکن بین

میں کہتا ہوں میرا نام ہےنورالبی

اوروطن ہوشیار بورتھا پہلے مگراب تو میرالا ہورمسکن ہے

copied From Web

یہ سب کذب دریا ہے جھوٹ ہے ہمزاد کہتا ہے میرا ہمزاد مجھے یو چھتا ہے

تمہارا نام گل خان ہے تو پھر

تہارے نام سے کیوں لوگ پھرا گئے سارے

مدرے کوں ابنیں کھلتے؟

تمهارانام غلام رسول بيتوا تنابتلا دو

تہارے نام سے کول شرکانی اٹھتے ہیں

شدماکت ہوئے کے کے

تمہارا تام ہے نوراللی توبہ کچ کہنا

اذان یانچوں پہرتو متجدوں میں اب بھی ہوتی ہے

نمازی کیوں نہیں ہوتے؟

میرا ہمزاد مجھ کو گھور تا ہے خون آلود نگا ہوں سے

وہ کہتا ہے

تہارا نام کل خان ،غلام رسول یا نورالہی ہے

تو پھر بياستيوں ميں لہوآ لود خجر كس لئے ہيں؟

د ہائی کیوں تہارے نام کی ویتے ہیں بیا محتے جنازے

سرنگوں سرپیٹتی مائیں تڑپ کر چنجتا ہے، مجھ سے پھر ہمزاد کہتا ہے غلط ہے تم كوكل خان ، غلام رسول يا نور اللي مو مجھے تو ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے ان ناموں کے بردوں میں وہ جس نے مدرسوں ،شہروں اورمسجدوں کو قتل گاہوں میں بدل ڈالا ہتم ہی نے نسل آ دم کوخدا کے نام پر ایسے تشدوریز خانوں میں سمویا ہے تہاری زوسیاہی، بدنمائی کاسب بیہ کہتم تخریب کے بیٹے ہوہتم مغرب کے ساکن ہو تمہارے خونیکاں اس مرگ آسا کھیل کی یہ آخری شب ہے، میرا ہمزاد کہتاہے یہ چیکے ہے بھلا دوتم بیہ کہ گل خان ،غلام رسول یا نورالہی ہو صبح کی بیآ تھوں میں آج اپنانامتم پڑھالو تمہارے مرگ آسا کھیل کی ایر آخری شب ہے \*0\*

شاہوا یک سکھ ڈ اکو کے مندے اتن گری اور سامنے کی بات س کرشرم ے زیمن یم گڑ میا۔ واقعی اگراس مندولز کی کی بددعا یم کچھاٹر ہوتا تو اب تک اس کوا عما ہوجانا جا ہے تھا گرا ہے اس کے دب نے بچائے رکھا۔



اس نے کہا۔"آ خرتمہاری رقم کب بوری ہوگی؟" ِ نے اس کا نام شاہ دین رکھا تھا۔ آ کے چل کر والدين دو شاہو كے نام سے بكارا جائے لگا۔ وہ "معیں نے تو اب تک صرف سود ہی وصول کیا ہے''۔ لالہ بی نے کہا۔''اصل رقم تیری طرف یا کی سو ذات كاجث راجيوت تعارورافت من اس كوس باره روييه جول کي تول ہے'۔ ا يكر اراضي تهي يحيتي بازي ساس كي كرراوقات موتى \_ یں ہیں۔ لالے کی زبانی اصل رقم کا س کرشاہ وین ہر بیثان احِما ونت گزررہا تھا۔ ایک دفعہ بارشیں کم ہو کیں۔ اس وتت نہری یانی کا نظام تک نہ تھا۔ کنوؤں کے یانی ہے 'لاله جي! يوتو سراسر ناانصاني اورظلم ہے''۔شاه قصلیں کاشت کی جاتمیں۔ ہارشیں نہ ہون کی وجہ ہے کوئی بھی خٹک ہو مکئے اور خٹک سالی نے آن محیرا۔ وین نے غصے سے بھڑک کر کہا۔''اب میں مزیدا یک بیبہ بھی نہیں دوں گا۔ آئندہ میری زمین برتصل اٹھانے کے لوگ اور مال مو یتی بھوک بیاس سے مرنے کھے۔ پکھ لوگ تو وقتی طور برنقل مکانی کر مکئے اور پچھے , شک سانی کا لیئے قدم نہ رکھنا ورنہ تمہاری اور تمہارے آ دمیوں ک مقابلہ کرنے لگے اور کھولوگ ماہوکاروں ہے مود برقم ٹائلیں تو ژدوں گا۔ پورا گاؤں تہاراحشر دیکھے گا'۔ لے کر گزر اوقات کرنے کھے شاہ وین ن بھی زندہ

لالدمول چندنے بیسنا تو پریٹان ہو گیا۔ ''آج تو تم برا بڑھ چڑھ کر بول رہے ہو شاہ دین!'' لالدنے کہا۔''جب قرضہ لینے آئے تھے تو اس

دین: لالدے ہا۔ بہب رصہ ہے اسے معاوان وقت وعوت نامہ بھیجا تھا کہ آ داور قرضہ کے جاد۔ یا در کھو، میری رقم سلخ یا کچ سورو پر تنہاری طرف واجب الا داہے

میرے پال محفوظ ہے۔ اگر رقم یہال نہیں دو مے تو کورٹ کھری اور تھانے تک تہیں لے جاؤں گا۔ کی علط بنی

اور وه حمهيل برحانت من اواكرنا بوكار م كا اشامب

یں صدرتها '' دیکھا جائے گا''۔ شاہ دین نے کہا۔''بس اتنا کروکہ بہال ہے تم اپنے ساتھیوں کو لیے جاؤور نہ ہوسکتا

روند المنظم من آگر کو کرند بیخون"-ب من طیش من آگر کو که کرند بیخون"-

'' رام رام' ۔ لالہ مول چند بولا۔'' کیاتم جرو ذاکو ہو؟ یا پھرکوئی بہت بڑے بدمعاش ہو۔ اپنی اوقات عمل رہوں بچھےخواوخواہ ڈراد حمکار ہے ہو۔ عمل ڈرنے والانہیں ہوں۔ دیکھولوکو کیا زمانیہ آگیا ہے۔ ایک چوری دوسرے سیوز وری''۔

''زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں لالہ!'' شاہ

سال دوسال ای طرح گزد مجے۔ شاہ وین قرض واپس نہ کرسکا۔ لالہ مول چند کو اسس رقم کی بجائے سود واپس نہ کی بجائے سود کرتا۔ شاہ وین سے سود کا تقاضا کرتا۔ شاہ وین وعدے کے مطابق سود کی رقم اس کو کی نند کسی طرح ادا کرتا رہا۔ اب بارشیں شروع ہوئیں اور قحط سالی کا بحران ہوی حد تک مل گیا۔ لوگوں نے زیمن پر کاشت کا ری شروع کردی۔ ہاڑی سونی کی فصل پابندی سے زیمن الم اردی شروع کردی۔ ہاڑی سونی کی فصل پابندی سے زیمن الم اردادگوں نے سکھ کا سانس لیا۔

رہے کے لئے یا کچ سورو ہے کی رقم ساتھ والے گاؤں

کے ایک ساہوکار لالہ مول چند سے سود پر لی کہ جونہی

حالات سازگار ہوئے دورقم بمعدسووسا موکارکو والی کر

جب بھی نصل تیار ہوتی۔ ساءوکار پابندی ہے آتا اور شاہ دین ہے اپنے جھے کی فصل اٹھالیتا۔ پانچ سال کا عرصہ یوں بی بیت عمیالیکن ساہوکار کی رقم ختم ہونے کا نام بی نہ لیتی۔ آیک مرتبہ جب ساموکار کھیت ہے فصل اٹھانے لگا تو شاہ دین نے دوک لیا۔

"لاله جي! من توسودوية دية تحك كيابول"\_

وین نے مرج کر کہا۔"جو کہا ہے اس کو سمجھے اور یہاں ے دفع ہو جاؤ۔ چورا چکا کہیں کا غریبوں کا خون چوسنے والا بنيارتم تھلى و يرحو يلى ير قبضه جماليت مورتم نے مجھے قرضہ دے کر کوئی احسان میں کیا اس کے عوض اصل زر سے بھی زیادہ وصول یا لی ہے۔ اس کے باوجود تبارے کھاتے می رقم میرے ذمہ بدستور ہے۔ جاؤ، جو مرضى جا ہے كرنواب مهيں ايك بير بھى نبيل دول كا"۔ شاہ دین نے این اندر کا غمار اور عصه تكالتے ہوئے ساہوکارے کیا۔

"تم نے جتنی بکواس کرنی تھی کرنی"۔ لالدمول چند نے کہا۔" تبہارا غرور محمنڈ بہت جلد اتار دول گا۔ جس مخض نے بھی میری رقم واپس کرنے سے انکار کیا ہے اس كا انجام الحمانيين موا اور ات جيل كى موا كهانا يزى ہے۔لگنا ہے تمہارا بھی جیل کی پاڑا کرنے کو تی جاہ رہا

ماتوں ماتوں میں سلخ کلای پڑھائی اورنویت گالی **گ**لوچ کے بعداڑ ائی جھڑ ہے تک آن پیچی۔

"اس کے ڈگر کھول کرساتھ لے چلواوئے!"ال مول چند نے اینے آ ومیول سے کہا۔ "جب بیرقم والی كرے كا تواہينے مال موليتى واپس لے لے كا" ـ لاله جي نے ان محور ی ربیٹے بیٹے اے آ دموں کو م دیا۔

لالد تی کے کہنے کی در تھی کہاس کے آ دموں نے جوتعداد میں یا چ تھے،شاہ دین کے رتبے ہے مال مولیثی کھولنا شروع کر دیئے۔ ابھی وہ ڈنگر کھول بی رہے تھے کہ شاہ دین کے اندرسویا ہوا اکمٹر راجیوت بیدار ہو گیا ادر اس نے مزید دفت ضائع کئے بغیر لالہ جی کے ایک آوی ے ڈاکے چھین لی اور بہلا وار لالہ جی برکیا جو محوری بر بينا بيناهم دررم تمار وارلاله جي كي كرير لكا اوروه الث كر كمورى ، زمن يرآن كرا اور چيخ جلان لكار اس کے بعد شاہ دین نے اس ڈانگ سے لالہ تی کے

سارے آ ومیوں کوزخی کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں ہے چینے چلاتے زخی حالت می بھاگ نظے۔ افراتفری میں لاله جي کي گھوڙي وہاں رو گئي۔ اتنے ميں اردگرد کھيتوں میں کام کرنے والے بھی ٹوگ شاہ دین کی مدد کو آ مے لیکن لالد في اوراس كي آدى وبال سے جا يك تھے۔لوكول نے شاہ وین کوحوصلہ کی دی کہ اب لالہ جی کے آ دی آئے توان میں ہے کسی کوبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لالهمول چندکوبھی اس بات کا رنج تھا کہ اس کی بری بےعزتی ہوئی تھی۔اس طرح نوگوں پر ہے اس کا رعب حتم ہوجاتا۔ دواپنے آ دمیوں کوساتھ لے کرتھانے پہنجا۔ تعانیدار بھی ایک ہندو تعا۔ وہاں ریورث درج كروائي كدايك سلاجس كانام شاه دين إوراس كا مقروض ہے۔ رقم دینے سے انکاری ہے۔ دوسرے اس نے قرض دینے کی بجائے اڑائی جھکڑا کیا ہے اور ہمارے آ دمیوں کو مار پید کر کے ابولہان میں کیا اور میری محوری مجمی اس نے چھین کی ہے۔

لالدمول چند نے تقانیدار کی مٹھی گرم کر دی اوراس ہے کہا کہ اس تیج کوسبق سکھانا ہے۔

تفانیدار نے لالہ جی کی رام کہانی سی اور پھراس نے ایک سوے سمجے منصوبے کے تحت ایف آئی آ رورج کی۔جس ٹیل گزائی جھڑا، مارکٹائی، رقم کی عدم اوا نیک ادر محور ی چین لینے لینی چوری چکاری کی وفعات شامل کرے شاہ وین کو گرفتار کرنے کامنصوبہ بنایا۔

شام کوتھانیدار بولیس کی نفری لے کرشاہ وین کے ڈر پر پہنچا جو اپنے مال مویشیوں کی دکھے بھال میں مصروف تفايه

شاه دین اچانک بولیس کی نفری دیکھ کریریشان ہو حیا۔ سمجھ کیا کہ سب کچھلالہ جی کی انتقامی کارروائی ہے۔ تاہم شاہ دین گھبرایا بالکل نہیں ادر گرفتاری دے دی۔ تفانیدار ہندو تھا اور اس نے لالہ سے سازباز کر کے

رشوت لے لی تھی۔ اس نے کی ایف آئی آردرج کر کے ادر موقع پر موجود شہادتیں قلمبند کر کے اسے زیر حراست رکھا۔ دوسرے دن شاہ دین کے تواری ادرگاؤں کا نمبردارشاہ دین کی تھا ہت کے لئے تھانے پہنچ لیکن انہیں کامیائی نہ ہوئی۔ تھانیدار نے کہا۔ آپ لوگ عدالت میں جا کر مٹانت کراسکتے ہیں۔ پولیس اے چھوڑ نہیں سکتی۔ مٹانت کے لئے وکیل کی خدمات حاصل کیں لیکن کامیائی نہلی۔ دراصل تعیم ہندے پہلے یہ چیز اکثر دیکھنے کو کمتی

محی کہ ہندو پولیس آفیسر ہندو کی حمایت کرتا اور مسلمان پولیس آفیسر مسلمان کی مدد کرتا ، سکھ آفیسر تقریباً تقریباً اس قسم کے مقدمات میں غیر جانبداری اختیار کرتا۔ آگے چل کر بھی وجہ دو تو می نظریہ کا باعث بنی کہ ہندو اور مسلمان بھی ایک جگہ نہیں رہ سکتے رکیونکہ ان کا خہب تہذیب اورنظریات الگ الگ ہیں۔

بہرکیف کچھ دیر مقدمہ عدالت میں زیر ماعت رہا۔ دونوں طرف سے وکاا می خدبات حاصل کی تعمیں۔ مقدمہ چونکہ ہر لحاظ سے لالہ مول چند کے حق میں تھا، عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور شاہ دین کو پانچ سال کی سزا سادی کی اوراسے ٹیل بھیج دیا میا۔

یہاں جیل میں شاہ دین کی زندگی میں ایک نیاسوڑ آیا اور اس کے اندر انتقام کی آگ میج وشام جلنے گل کہ اس کے ساتھ ٹاانصافی ہوئی ہے اور وہ اس ٹاانسانی کا بدلہ مرحالت میں لےگا۔

جیل بی شاہ دین کو طرح طرح کی مشکلیں پیش آئیں کیونکہ جیل کی بھی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے۔ وہاں جیل بی ہر قباش کا آدی چردؤ کیت اور تا می گرای قاتل جمع ہوتے ہیں اور وہ ہر نے آنے دالے قیدی پر اپنی دھاک بھانے کے لئے دادا کیری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوشک کا عملہ ہوتا ہے دہ جیل میں قیدیوں کے لئے

ایک طرح کے جلاد ہوتے ہیں۔ شروع شروع میں شاہ وین کو بھی جیل میں مختلف مراحل سے گزرتا پڑا۔ تاہم آھے چل کراس کی دوتی ایک سکھ قیدی سردار بہرام شکھ ہے ہوگئی جو تقل اور ڈیمین چیے جرم کی پاداش میں سرنا بھت رہا تھا۔ اس نے شاہ دین کو چل میں ہرقسم کا تحفظ خراجم کیا۔ سرخ اور کھانے پنے اور سطفت جاتے راب شاہ دین کو کھانے پنے اور سطفت کی در ایس ہر کرات اے جیل کرنے کی گئی اور شاہ دین کی گئی در تی رسزدار بہرام شکھ اور شاہ دین کی گئی در تی رسزدار بہرام شکھ اور شاہ دین کی گئی در تی رسزدار بہرام شکھ اور شاہ دین کی گئی دونوں میں جس در ایک کی ایک دونوں میں جس کر اینے اپنے وشنوں سے دہائی میں جاتے ہے ہے دونوں میں جس کر اینے اپنے وشنوں سے دیاتی میں گئے۔

ابھی جیل میں آئے شاہ دین کو دو ڈھائی مہینے ہوئے بھے کہ اسے خبر ملی کہ اس کے والد کا انقال ہوگیا اور اس کی والد کا انقال ہوگیا اور خبر نے خباہ دین کی والد و بھی اسپے جینے کے فم میں تحت ملیل ہے۔ اس خبر نے شاہ دین کو اخر سے تو زپچوڑ دیا۔ اب اس کا ایک خیال رکھتا تھا جو گئی باڈی کے ساتھ ساتھ والدہ کا بھی خیال رکھتا تھا۔ جیل میں شاہ دین نے اس مم کو دور کرنے کی ان کی اپنے وقت کا خیال کی سمجد میں امام ساجب ہے قرآن یاک کا درس میں لیتا۔ اب وہ خراری بین کیا اور میں میں لیتا۔ اب وہ قدر کے مطابق حال ہوگیا۔ بھی بھی اس کا چھوٹا بھائی بھی ساجب ہے قرآن یاک کا درس میں اس کا چھوٹا بھائی بھی اس ساجب ہے قرآن یاک کا درس میں لیتا۔ اب وہ قدر کے مطابق حال ہوگیا۔ کوہ شاہ کی کی اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے مطابق اس کے مطابق حال ہوگیا کہ وہ ہمت ہے کام لے اور اپنی ماں کا خیال اس کے دوہ ہمت سے کام لے اور اپنی ماں کا خیال رکھے۔ ان شاء اللہ مزاختم ہونے پر دوہ واپس گاؤں بھی کر کے۔ ان شاء اللہ مزاختم ہونے پر دوہ واپس گاؤں بھی کر کے۔ اس گاء اللہ مزاختم ہونے پر دوہ واپس گاؤں بھی کی کا کے۔

صبح وشام کاعل جاری رہا ای دوران شاہ دین کی والدہ کا بھی انقال ہوگیا۔ یہ خبر بھی شاہ دین پر بکل بن کے مری لیکن اس صدے کو بھی اس نے بڑی ہمت اور صبر

ے برداشت کیا اور اس کو اللہ کی رضا سجھا۔ اب جیل میں شاہ دین ٹوٹ کھوٹ کا گار ہوگیا تھا۔ اب اس نے جیل میں ے رہائی کے بعد اللہ مول چندے برئہ لینے کا فیصلہ کیا۔
یہ بہاری معیمیتیں اس پر اور اس کے فاعدان پر لالہ بی کی وجہ ہے آئی تھیں۔ جب بھی اے جیل ہے رہائی فی سب سے پہلے وہ لا لے بدئہ لے گا اور اے آل کروےگا۔
جس جس جس نے بھی اس سے قرضہ لے رکھا ہے۔ سارے جس جس جس نے بھی اس سے قرضہ لے رکھا ہے۔ سارے کے سارے بی کھاتے وغیرہ جلا دے گا۔ ای دور ان شاہ وین جیل میں ایک اور صدے سے دوجار ہوا۔ اس کے حیل ورست سردار بہرام سکھ کی سراختم ہوئی اور اس کے جگری دوست سردار بہرام سکھ کی سراختم ہوئی اور اس خیر بیل سے رہائی فی۔ سردار بہرام سکھ جیل سے جاتے دقت شاہ دین کے گلے لگ کر طا۔

"هلی تو جیل ہے رفصت ہورہا ہوں یار!" اس
نے کہا۔ "دکین تہمیں فار کرنے کی خرورت نہیں۔ جو نہی
تہماری سزاختم ہوگی جیل ہے رہائی ملنے پرسیدھا بیرے
گاؤں آتا۔ جب آق کے تو تہمارے دفتن ہے دو دوہاتھ
کریں گے۔ بیر کھو بیرے گاؤں کا پتہ۔ میں تہمارا المنظر
رہوں گا۔ اس دوران میں یا بیرے آ دی تہماری ملاقات
کرنے آتے رہیں گے۔ بیل نے جیل کے دارد فقہ کو بھی
تاکید کردی ہے کہ بیری عدم موجودگی میں میرے دوست
بٹا و ین کوجیل میں کوئی خل نہ کرے۔ میرے پاس کچھ
آتے۔ خاص کر جب تم جیل سے رہا ہوگے ، ہمچھ!"

شاہ دین نے یہ میدمہ بھی بڑے دوسلے سے
برداشت کیا کیونکہ سردار بہرام عکو کی دید سے أسے جیل
میں بہت آ رام تھا۔ تاہم مجوری تھی۔ ابھی شاہ دین کی
جیل سے دہائی کے لئے آیک سال کا عرصہ باتی تھا تیکن
اب اس کے لئے آیک دن بھی ایک سال کے برابرنظر آ تا
وہ جلد از جلد جیل سے دہائی جا بتا تھا۔ اب دہ جیل سے
فرار کی موج فکر کرنے لگا۔

ای دوران ایک بندوجیل سر نشند نقینات ہوکر
آیا وہ جیل باہر مندر بنانے کا فیصلہ کے ہوئے تھا کیونکہ
وہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی اور اس نے دی بارہ
قیدیوں کوجیل کے مندر کی تقیر کے لئے مزددری کرنے
کے سلسلے میں بھیجا کیونکہ جیلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے جب
کی قیدی کی مزافتم ہونے کو ہوئی ہے تو اسے ہے دول
پر کام کاج کے سلسلہ میں جیل سے سے باہر حکومتی مجاز
کر کام کاج کے سلسلہ میں جیل سے سے باہر حکومتی مجاز
آفیسرائی موابدید پر بھیج دیتا ہے اور شام کو پہرے دار کی
گرانی میں دائیں جیل ایا جاتا ہے۔

شاہ دین کو بھی جانے کے لئے کہا گیا لیکن شاہ دین نے کہا دہ ایک مسلمان ہے مجد کی تعمیر کے لئے جاسکتا ہے لیکن مندر کی تقمیر کے لئے ہرگز نہیں جائے گا۔ جب جیل حکام کو خبر ملی تو انہوں نے تھم عدد ٹی کا بہانہ بناتے ہوئے شاہ دین کو پانچ کوڑے لگائے جو اس نے جوال مردی کے ساتھ برداشت کئے۔ دہ ہرکوڑا کھانے پر''اللہ اکبر''کی آ واز بلند کرتا۔

جیل میں دیر سلمان قیدی اس کے اس طرز علی پر اس خوش ہو کے ۔

اب جیل میں دیر سلمان قیدی اس کے اس طرز علی یا اور اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے۔

تعور کی بہت اس کی بالی مدیجی کرتے۔ اب اس کے باس چار پائی سورو ہے کی رقم جع ہوگئی تھی جوجیل سے فرار ہونے کی صورت میں اس کے کام آستی تھی۔ اس طرح دو ہفتے گزرے کہ چند قید یوں کوجیل بہر نشز فرن کی من اس کے کام آسکی تھی اس کوجی میں منائی کے لئے رضامند کوجی میں شائل تھا اور وہاں جانے کا اور سیدھا اپ موقع ملا وہ جیل سے فرار ہوجا کیا۔ گا اور سیدھا اپ موقع ملا وہ جیل سے فرار ہوجائے گا اور سیدھا اپ موقع ملا وہ جیل سے فرار ہوجائے گا اور سیدھا اپ موقع میں منائی وغیرہ کرتا رہا اور وہاں سے نے سردار بہرام کا یہ سنجال کرا سے پاس رکھا ہوا تھا۔

دوست سردار بہرام کی یہ سنجال کرا سے پاس رکھا ہوا تھا۔

نے سردار بہرام کا یہ سنجال کرا سے پاس رکھا ہوا تھا۔

ے فرار ہونے کے داستے ویکار ہا۔ اس نے سوج لیا تھا
کدہ کیے لکے گا۔ شام کو واپس جیل آگیا۔ دوسرے دن
جب روانہ ہواتو اس نے جیل کی وردی کے اندرائی کدر
کی سفید تیص پائی کی اور ایک کی اپنے سر پر باغرہ کی۔
ضروری ضروری چیز ہی بھی اس نے اپنے پاس دکھ لیس۔
مطابق ضبح ہے اپنے کام میں معروف ہوگیا، ساتھ ساتھ مطابق صبح ہے اپنے کام میں معروف ہوگیا، ساتھ ساتھ دباس ہوگا۔ دو بہر کوجیل سے قید یول کا کھانا آیاان کی مناسب ہوگا۔ دو بہر کوجیل سے قید یول کا کھانا آیاان کی مناسب ہوگا۔ دو بہر کوجیل سے قید یول کا کھانا آیاان کی دریا ہے کہ کہ کوئ ساتھ کرائی کے لئے جیل کا ایک کا شیبل بھی موجود تھا۔ ہر کوئی دو پہر کو گئی

شاہ وین نے ویکھا یہ وقت اور موقع مناسب ے۔ اس نے دوسرے قید بول کے ساتھ ود پہر کا کھانا کھایا مجر برایک نے ایک آ دھ طریت کے کش لگائے۔ محرانی پر مامور کاشیبل بھی کھانا کھانے کے بعد بندوق ایک طرف رکھ کر برآ مدے میں مو گیا۔ دوسرے تیدی إدهر أدهر كام كائ مي معروف يقيد بدونت شاه دين ك فرار كے لئے موزوں تھا۔ وہ وہال سے بیٹاب كرنے كے بهانے محن سے ذرا بث كرايك كے كے كمرے ميں كيا۔ جلدى جلدى التي جيل كى وردى بدلى اور قیص اور لگی میمن کر بروی راز داری سے کانشیل کے پاس آیا جو گهری نیندسویا موا تفارشاه دین ف اس کی بندوق بكرى اور ساته كوليول والى يني بمن ايني كرفت ين لى اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھی سے باہر جا آیا۔ باہرسڑک سنسان تھی، اس نے وہاں سے ایک فل کا رخ کیا۔ ایک دوفرلا مگ پیدل چلنا رہا، آے جل کر اے ایک تا مگدنظر آیا اس من بیٹد کرسیدها لاری اوا بنجا-وہاں اس نے محد کھانے بینے کے لئے سامان اور ایک جاور خریدی جو اس کے حلیہ بدلنے اور بندوق کو

چمیانے کے لئے ضروری تھی۔

لاری اڈے پرلوگوں کا جوم تھا۔ جلدی جلدی اس نے بس پکڑی اور اپنی منزل کو چل ویا۔مغرب کے وقت بس نے اسے اس کی منزل تک ویجا دیا۔ شہر سے آ مے اس نے سردار بہرام ملے کاؤں جانا تھا۔ وریا کا کنارہ تفا، جنگل بیلا تھا، رات اس نے شہر میں ایک ہول میں مخزاری مصح سویرے وہ پیدل سردار بہرام کے گاؤں ک طرف چل لکلا۔ ٹھیک دو پہر بارہ بجے کے قریب شاہ دین بخریت سردار ببرام علم کے گاؤیں چھنے کیا۔ وہاں چھنے کر أے بد چلا كرببرام اے كاؤل بعى بمارة تا بـ وور جنگل ش اس كا در يه ب-سردار ببرام عكم كروالول نے اس کی خوب آؤ بھٹ کی کیونکداس نے اپنے محر والے کہدر کھا تھا کہ جیل جس اس کا ایک دوست شاہ دین تھا شاید وہ کی وقت گاؤں اسے ملنے آئے۔ محر والوں نے محور ی پر بھا کراس کوسیدھا سروار جی کے یاس اس كى دىر بر كے كئے۔ اچا مك جب جنگل ميں شاہ دين کوسروار جی نے اسے سامنے دیکھا تو خوثی سے اس کا استقال كيااور بغلكير موكيا-"اوي شاه ديتا! تيري قيدختم ہوگی؟"اس نے ہو چھا۔

"امجی کہاں سروار تی !" شاہ دین نے بتایا۔" میں فرار ہوکر یہاں پہنچا ہوں" ۔

"اب تے ہوروی چنگا کہتا ای"۔ جوابا بہرام علم نے خوش ہو کر کہا۔" تی خوش کر دنا ای۔ اے میراؤیرا اے۔ آرام دے نال رہو۔ استھے تیری ہوانوں وی کوئی نہیں کچھے سکدا"۔

یہ جگہ شاہ وین کے لئے بہت زیادہ محفوظ تھی۔شاہ دین نے بہت محضدی کا مظاہرہ کیا تھا اگر وہ جیل سے سیدھا اپ گاؤں کا رخ کرتا تو اس کے لئے پریشانی اور مشکل بھی ہوئتی تھی کیونکہ جب قیدی فرار ہوکر جاتا ہے تو سیدھا اپ کمرکی راہ لیتا ہے اور پولیس بھی سب سے

پہلے وہاں جمایہ مارتی ہے۔ دہاں پینہ جلا کہ شاہ دین سائل کی بندوق کے کر نہیں فرار ہو گیا ہے۔فررا جیل حكام كو اطلاع دى محى يل حكام حركت مين أم محقه فرائف میں غفلت برتے کی یاداش میں سیابی کومعطل کر ويا حميا \_ فورأ بوليس من ربورث درج كي منى اور بوليس یارٹی ای وقت شاہ دین کے گاؤں پیلی۔ وہاں معلوم ہوا کہ شاہ دین گاؤں تیس آیا۔ عاہم پولیس نے وہاں کے نمبردار کوتا کید کی کہ جو تھی شاہ دین اے گاؤں آئے فورا ہولیس کومطلع کرے۔

نمبردار اور گاؤں کے لوگوں کی ہمدرد بال شاہ دین کے ساتھ معیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سا ہوکار کے سلوک كى وجه سےاسے جيل جانا يراجو ساسر الله الى تھى۔ اگر وہ دہاں آتا میمی تو انہوں نے شاہ وین کی بخری برگزند کرنا متمی کیونکہ کا دُل کے لوگ تو پہلے ہی ساہوکارے باخوش

رات کوشاہ وین بڑے سکون سے وہاں سویا۔ سم موئی تو مردار بمرام عکھ نے ایک بکرامنگوایا اور شاہ وین ے کہا کہ اے اپنے ہاتھوں سے ذریح کرے۔ وہ اینے دوست کی آ مدر جنگل می ایک پُرتکلف پارنی کرے گا۔ سردارتی کے اور بھی کچے دوست وہاں بھنج مجے۔ دو پیر کا کھانا ہرایک نے پیٹ بحرے کھایا۔

و کی شراب کا بھی اہتمام تھالیکن شاہ دین نے ا تكاركيا كه ومثراب كو باتحدثيين لكا تا\_سردار ببرام سكي بحي اسين دوست كى طبيعت اور عاوت كو مجه كميا البدااس نے شاورین کوزیادہ مجبور کیں کیا کہ دوشراب ہیئے۔ای طرح ایک ہفتہ گزر گیا، سردار کے کارندے اکثر رات کو چوری چکاری اور ڈاکرزنی کرنے نکل جاتے۔ مع کوجٹل میں سردار کے ڈیرے پر بھنے جاتے ۔ لوٹا ہوا مال سرداران میں تعتيم كرد يتاادر وكحومال اينه بإس ركاليما .

ایک ہفتہ بعد شاہ دین نے سردار کی ہے کہا کہوہ

اینے گاؤں جانا جاہتا ہے۔اس کاول اپنے بھانی کو ملنے كے لئے باب ہے- سردار بہرام على نے كہا۔ فعيك ہے لین وہ اسے اسلیے ہر گزشیں جانے دے گا۔نہ جانے گاؤں کےلوگ اس کے ساتھ کیا سلوک روارھیں ۔سب ے پہلے سردار جی نے شہراینے ایک آ دمی کو بھیجا کہ وہ وہاں سے ایک سرکی وگ اور داڑھی خریدلائے۔

دوسرےون سردارتی کا آدی شہرے ایک مصنوی دارهی اور بالول والی ایک وگ خرید لایا مردار بهرام شکه نے شاہ دین ہے کہا بید دونوں چزیں رکھ لو، منج سورے تمہارے گاؤں ہم دونوں جائیں کے اور وہال کی صورت حال کا جائزہ لیں گے۔

أبله سكھ كے على ميں جب تم جاؤ محے ، ساتھ ميں ہوں گا تو وہاں گاؤں کے لوگ تمہیں ایک سکھ کے روپ میں ویکھ کرنظرانداز کر دیں گے۔ اگرتم شاہ وین کے روب میں وہاں جاؤ سے تو ہوسکتا ہے کوئی تمہاری مخری پولیس کو کر دے تو اس صورت میں تمہیں دوبارہ جیل ہو

شاه دين كوسر دارببرام على كامشوره بيندآ يار ده مج سویرے روگرام کے مطابق فیندے بیدار ہوا۔ نماز ادا کی ، اللہ کو یاد کیا ادر اپنا حلیہ تبدیل کیا۔ اب وہ ایک سکھ کے روپ بیل تھا۔ ای دوران سردار بہرام سکھ نے بھی ائی تاری ممل کی اور ووٹوں دوستوں کے لئے علیحدہ علیمدہ محوڑے بھی تیار کئے مجئے اور وہ ان برسوار ہو کراللہ اور کورو کا نام کے کرائی مزل کوچل دیے۔ دو پہر کوالیک لمبا اور تھکا دینے والا سفر کر کے شاہ دین کے گاؤں ہننے مسلحے۔ سب ہے پہلے شاہ دین نے اپنے گاؤں کوایک نظر ويكماس كي تتحيين بحرة كين-

دونوں نے محوروں پرسوار گاؤل کا ایک چکر لگایا۔ لوگ انہیں راہ گیر سکھ مجھ کرنظرانداز کرتے رہے۔ کسی بھی آ دی نے انہیں پیچانا نہیں۔ وہاں سے شاہ وین اپی

زمینوں برآ می جہاں اس کا چھوٹا بھائی کام کاج میں مصروف تھا۔ انہوں نے شاہ نواز سے سلام دعالی۔ شاہ نوازنے دیماتی روایت کے مطابق ان کوڈیرے پر بھایا اورلسی بالی مثاه دین بھائی سے ملنے کو بے چین تھا۔ آخر شاہ دین سے ندر ہا کیا وہ اسینے چھوٹے بھائی کو و کھ کر جذبات عن آ گیا۔ اندر کرے عن کیا، ای گری اور مصنوعی واڑھی اتاری اور شاہ وین کے روپ میں کرے ہے باہرآیا اور فورا جموئے بعائی کے مطلے لگ کر رویا۔ شاه نواز بھی بیرسب کھے وکھ کرجران موگیا کہ یااللہ بدکیا ماجرا بـ وونول بعائى ديرتك آئي ش م م كل لك كر طنة ر بــ سردار ببرام سنكه في ددنول بعائبول كوحوصل ديااور وہ قدرے نارل ہوئے۔ شاہ دین نے شاہ نواز ہے گھر کے حال احوال ماں باپ کی فوٹید ک<mark>ی کے متعلق یو جما</mark> اور **گاؤں کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ بہرام عکھ نے شاہ** وین کے چھوٹے بھائی کو بتایا کہ وہ کی ہے ہماری آمد کا گاؤں عل ذكر ندكر على بهال حميل طفي آئے بي كونكة تمهارا بعائى جيل عفرار موكرتمهي لين آيا ار اس بات کی خبر گاؤں والوں کو ہو گئ تو ہوسکتا نے ولی پولیس کوخبر کرد ہے۔شاہ نواز بھی سمجھ کیا۔

''آپ مطمئن رہیں''۔شاہ نوازنے کہا۔'' میں گئی کو بھائی کی آ مکانیں بناؤں گا''۔

پھر وہ ان ہے اجازت کے کر گھر گیا۔ ان کے کھانا تیار کر سے اوازت کے کھانا کے کھانا تیار کر کے کانا کہ دونوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ وودو کی سے بھی خوب تواضع کی اور کہا کہ وہ اوگ کچھ ون یہاں قیام کریں۔ اس نے بھائی سے بہت ماری یا تیں کرنی ہیں۔

"آئ رات ہم نے یہاں سے ہر مالت میں کوئ کرنا ہے"۔ بہرام نے شاہ نواز سے کہا۔" ہمیں ایک ضروری نوعیت کا کام ہے۔ اب ہم گا ہے بگاہے تمہیں لے آیا کریں ہے"۔

شاہ دین نے جب اپنا گاؤں اپنے کھیت دیکھے اور اپنے بھائی سے ملاقات کی تو انقام کی آگ میں جلے لگا کہ لائے تا کہ اللہ مول چند کی وجہ سے اسے یہ وقت اور حالات دیکھا پڑے۔ آج رات ہر حالت میں لالے سے بدلہ لے گا۔ اس کاعلم پہلے سے بہرام شکھ کو بھی تھا کیونکہ جیل میں ساری کہائی شاہ دین نے اس کوسنا رکھی تھی اور بہرام شکھ نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ جب جیل سے شکھ نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ جب جیل سے آزادی کے گی تو لالے کو جہم رسید کریں گے۔

"آن رات لالدمول چندے صاب مجل كرة بمردار تى!" شاه دين نے آگ اگلتے ليج مل كها-"ميرے سينے مل آگ بحرى بوئى ہے- جب تك اس مود خورے بدلنيس لول گاية گرونيس بوگى"-

" فیک ہے شاہوا" بہرام نگی نے گال دے کر کہا۔" آج اس کا کام تمام کر دیتے ہیں فکر کس بات کہا۔"

رات كا كمانا انهول نے خاد نواز كى ذهارى بر كھايا۔ بچھ دريا تي كرتے رہے بھرائي نيند نورى كى اللہ آدى دات كے قريب انهول نے شاہ نواز سے اللہ اللہ مول چند كے گاؤل كى طرف جل برات كے اور لالہ كا كا كل بہتے الوگ آرام كى نيند سورے بتے ۔ گاؤل بيل اللہ تى كا يكا جوبارے والا مكان دورے نظر آر دہا تھا۔ ويے شاہ دين بھى قرضہ لينے دہال آ چكا تھا اور كاؤل سے دالت تھا۔

شاہ دین اور بہرام علی آتیں اسلی سے لیس تھے۔ شاہ دین آج انقام لینے پر اللہ ہوا تھا۔ اللہ مول چند نے اس کے ساتھ جو کہا تھا وہ اس کی آتھوں کے سامنے تھوم رہا تھا اور آتھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اللہ کے مکان سے بچھ دوری پر انہوں نے اسپنے تھوڑے باند ھے، بند قیس ہاتھ میں لیس، دیوار پھلا تھے کر مکان کے اعر داخل ہوئے۔ یے محن میں لالد کی بوی اور یے سورے تھے۔ لاله ديال جيس تقاب

"لالدكدهر بيج" أنبول نے اس كى بيوى كو جكا

"وہ اور چوہارے میں سویا ہوا ہے"۔ بول نے ڈرتے ڈرتے کیا۔ برام سکھ اس کے بوی بجوں بر بندوق تان کر کھڑار ہا جبکہ شاورین یوی دلیری کے ساتھ او پر چو ہارے میں جا پنجا۔ دیکھالالہ بڑے سکون کی نیند سویا ہواہے۔شاہ دین نے اسے جگایا۔لالہ تی نے دیکھا كەلىك خفس ماتھ میں بندوق لئے كمڑا ہے۔

"لاله حی! اب اٹھ میٹھو کے شاہ دین نے قتر بھری آواز مل کہا۔" بہت کچوکھا فی لیا۔ اب بھوان کے یاس مانے کے تاری کرو"۔

" مجھے معاف کر دؤ'۔ لالہ خوف کے مارے اٹھ كمرًا بوا اور باته جور كر كرار ان لك" بو مال سونا، روپیہ پیدلیا ہے لے لوکین مجھے جان ہے نہارو''

" كلّا ب مهيل جان برى بيارى ب لالدان شاه دین نے کہا۔" تھیک ہے لاؤ کدحرے مال روید بیدونا جاندي"۔

لالدقی نے اپنے میکئے سے جابوں کا مجما مکرا۔ الياو نيج كرے من الماري ب-سب كودوال ب، لے لوکین جان بخش دو'' \_ لالہ نے کہا\_

''ایسے نہیں لالہ!'' شاہ دین نے کہا۔'' مجھے تہاری بات يريقين بيس، تم مكار مو-غريول كاسارى عمرخون چوسے رہے ہوآج تمہارا آخری وقت ہے۔ میرے باتھ نیچ کرے میں چلو اور این ہاتھوں سے الماری

'چلا موں، مہاراج! ابھی چلتا مول''\_لاله نيج اتر كر محن بن منها تويد ديدكر اورخوفرده موكما كه ايك ، فضفاك و ما الوث على و اكواس كے بوى بجول ير بندوق

انے کمڑا ہے۔ لالہ مجھ کیا کہ اس کے کمر ڈاکو آ مجھے

لاله في في الماري كا عاله كهولا - سونا، جائدى، روپ پیدسب کھ وہال موجود تھا۔ بری سل کے ساتھ

ایک تعلیے میں سب مجھ ڈال لیا گیا۔ ''اب بتاوُ وہ بُری کھاتے کہاں ہیں؟'' شاہ دین

نے کہا۔''جن کے ذریعے تم غریب لوگوں کا خون جو ہے

الماري کے اندر ہي ايك جھوٹا سا صندوق تھا جس برتفل نگا ہوا تھا۔ لالہ نے وہ کھولاتو وہ بہی کھاتوں سے بجرا ہوا تھا۔ شاہ وین نے اس صندوق کو بھی این قبضے میں لیا۔ آنا فاغاس کے محرکوآ ک لگائی اور دو فائر لالہ جی بر كے \_وہ موقع يردم توز كے \_

لوٹا ہوا مال انہوں نے پکڑا اور محور وں برسوار ہوکر رات کی تاریکی میں بھاگ تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے جب فائر کی آوازی اور لالدتی کے مکان کوآ ک می دیمی تو سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ دیکھا کہ لالہ تی کے کھر ڈا کہ پڑا ہاورلالہ تی خون میں لت یت دم توڑی کا ہے لیکن جلدی جلدی اور تحبرا مث بین شاه دین کی واژهی اور مونچھاں کے جرے ہار کروہیں مکان کے محن میں کہیں کرنی جس کا خیال شاہ وین کو بعد **میں آی**ا۔

بہر کیف لوگوں کا لالہ تی کے گھر بجوم اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں ن ل كر آ م جمائى۔ نبردار نے آ دى بھيج كر بولیس کواطلاع کردی کہاس کے گاؤں میں ڈاکہ زنی اور مل کی داردات ہوئی ہے۔اطلاع مطنے بی بولیس جائے وتوعد بر الله على لا لا تعند من لي كر يوسك مارم ك لئے جمیع دی گئی۔ نمبروار اور گواہوں کی موجود کی میں ایف آئی آرورج ہوئی جائے قوعدے بولیس کومصنوی داڑھی اورمو محمیمی کی۔

یولیس نے تفتیش جاری رکھی۔ اس وقت اس

علاقے میں سردار بہرام سکھ کی ہوئی دھوم تھی۔ اس کے آ دی لوٹ کا شک آ دی لوٹ مارکر تے ہے۔ اس سرتبہ بھی لوگوں کا شک سردار بہرام سکھ پرتھا کہ یہ کارروائی بھی اس کی ہوسکتی ہے لیکن پولیس کو جوداڑھی ادرمونچھ کی اس پر پولیس نے اپنی تشتیش جاری رکھی کہ یہ کون تحض ہوسکتا ہے یقینا یہ سکھٹیس بلکہ کوئی ہندویا مسلمان ہے۔

یہ خرار دگرد کے دیہات میں بھی گردش کرنے لگی۔ **شاہ نواز کو جب پے تا جلا تو ا<del>س کا دھی</del>ان بھی رات کو جو** مہان اس کے پاس تھان کی طرف کیا۔ ایسا لگتا ہے كى بوسى بىكارروائى ان كى بوسكى بىك كونك باتول باتول مل شاہ دین لالہ کی کا بار پار ہو چتا رہا۔ دوسرے اس ك ياس م وه الله في ك كاول كى طرف لك تحد محرسب سے بری شک والی ہات سمجی کدلوگوں نے بتایا كه ايك ژا كوسكونېيل تغا بلكه ده سكه بنا ہوا تغا۔ گھبراہٹ میں ڈاکہ ڈالتے اور قبل کرتے وقت اس کی ایکی واڑھی مونچہ لالہ تی کے تمریم کر گئی تھی۔ شاہ نواز سجو تمیا کہ بیہ واروات اس کے بھائی اور اس کے ساتھی سردار نے کی ہے لیکن شاہ نواز نے خاموش رہنے میں بھی مصلحت مجمی۔ وہ ساہوکار کے گاؤں گیا تا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور اگر بھائی شاہ دین کے لئے کوئی خطرہ ہوتو اے خبر دار کر سکے لیکن حتی نتیج پرکوئی بھی پی نے نہ سکا كەكاردوائىكس كى ب-دوسرى طرف بولىس فى ايق كارروائي جاري ركى اور اروكرو ويهات من ايخ مخبروں کا جال بھیلا دیا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق

دو کولیاں الی بندوق سے فائر کی کئیں جو اس وقت

تھانوں میں استعال ہوئی تھیں۔اب پولیس کڑی ہے کڑی ملانے کلی کہ کچھ عرصہ پہلے شاہ دین پولیس

كانطيل كى بندوق لے كر فرار ہوا تھا۔ كھوفى نے

کمرے اٹھائے تو اس نے نشاندی کی کہ قاتل دو تھے

اور کھوڑ وں کر چیٹل کرا کے بتھے مید دونوں کھوڑ ہے

ساتھ والے گاؤں کی طرف سے آئے تھے۔ جومفرور شاہ دین کا گاؤں تھا اور مقتول لالہ مول چند نے شاہ وین کوجیل بجوایا تھا یعنی قبل کا یاعث بھی واضح تھا۔ لالہ اورشاہ وین کی دھنی چلی آریوں تھی۔

اورشاہ دین کی دھنی چلی آرین تھی۔ پولیس اس نیتے پر پیچی کہ یہ کارردائی شاہ دین کی ہو کتی ہے اور سکھ سردار اس کا ساتھ ہے لیکن ثبوت کوئی نہیں تھا۔ ای شک کی بنام پولیس نے شاہ دین کے بھائی

> شاہ نواز کوحراست میں لے لیا۔ اس بات کاعلم جسب شاہ دین

اس بات کاعلم جب شاہ دین کو ہوا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوگیا۔ اس نے اس بات کا ذکر ہبرام شکھ سے کیا کہ اے بعد چلا ہے کہ قل اور ڈاکرز فی کیس جس اس کے بھائی کو پولیس نے کچڑ رکھا ہے۔

'' بچھے ہر حالت میں اسے پولیس کی حراست سے آزاد کروانا ہے' سٹاہ دین نے جذباتی اعداز میں کہا۔

" چاہے اس کے عوض میری اپنی جان چلی جائے۔ سردار تی اس مشکل کوری میں جھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بصورت و گرمی آج شام می اکیلا اس تعانے میں

چلا جاؤں گا اور اس تھانیدار کو بھی قبل کردوں گا۔جس نے میرے بعائی کو حراست میں نے رکھا ہے۔ میں پورے تھائے کو آگ لگا کرمٹی کا ڈھیر بنا دوں گا۔ میرے ول

میں اب خوف ڈرنام کی کوئی چیز ٹبین' ۔ سردار ببرام عکمہ نے اپنے دوست کی بات بغورتی ادر مشکرانے لگا۔ ''دور اس کی باز ہور نے دوں میں سے کن جو

و حصدر کھ یار!" ہی نے شاہ دین کے کفر ہے رہاتھ مار کر کہا۔" میں ہر حالت میں تیرے بھائی کو پولیس کی حراست سے آزاد کراؤں گا۔ یاراں دی یاری

تے جان وی قربان اے یارا!'' سردار بہرام سکھ کومعلوم تھا کہ اس تھانے کا انجار ج

ایک سکھ ہے اور وہ اس کا جانبے والا تھا۔ لڑائی مجر انی کی بجائے ملے جوئی سے کام لیتے ہیں۔ سردار نے ای وقت اپنے ایک ساتھی کا استخاب کیا اور ایسے بیٹام دے کرسردار آتا جس جگه سردار سبرام سنگھ نے جنگل میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہاں پولیس جاتے ہوئے خوف کھائی تھی۔ ایک وو دفعہ پولیس پارٹی ڈاکوؤں کی سرکولی کے لئے وہاں تی ہمی کیکن انہیں کوئی کا میالی ندلی بلکہ پولیس کے دو تین المکار ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے کولیوں کا فشانہ بن کے اپنی جانمیں کنوا بیٹھے۔اس لیے پولیس پارٹی وہاں جنگل سلے میں جانے سے کتر اتی

پولیس کواب یہ یعین ہوگیا تھا کہ جیل سے مغرور قیدی شاہ دین اب شاہو ڈاکو کے نام سے علاقے بل ڈاکے زنی اور قبل گری کا ہازار گرم کے ہوئے ہے۔ اب پولیس نے اس کو اشتہاری قرار دے ویا تھا اور اس کی مخرور کھا تھا۔ من مدوجے والے کے لئے نقد انعام مقرر کر کھا تھا۔ وہ امیروں، ساہوکاروں کولوشا اور لوٹا ہوا مال معلاقے کے غریب غرباء بس تعتبم کرتا۔ یکی وجہ تھی وہ علاقے میں ہر دل عزیز تھا اور لوگ اس کی مخبری ہرگز نہ علاقے میں ہر دل عزیز تھا اور لوگ اس کی مخبری ہرگز نہ کرتے بلکہ اسے اپنا تعاون دیتے۔ ساہوکار اس کے نام کرتے بلکہ اسے اپنا تعاون دیتے۔ ساہوکار اس کے نام کے نام کے نام کے نام کوئے اس کی مخبری ہرگز نہ کے نام کوئے اس کی مخبری ہرگز نہ کے نام کی تاریخ اس کی مخبری ہرگز نہ کے نام کوئے کی دور اسے نام تعاون دیتے۔ ساہوکار اس کے نام کے نام کوئے کی تو کوئے اس کی مخبری ہرگز نہ کے نام کوئے کی دور اسے نام کوئے کی تا ہونا ہوئے کی دور اسے نام کوئے کی دور اسے نام کوئے کی دور اسے نام کوئے کی تا ہوئے کی دور اسے نام کوئے کی کے کہ کوئے کی دور اسے نام کی دور اسے نام کوئے کی دور کی د

پی ن ون تک دورا یوا می صورے پر پیا جا کا۔
یہاں شاو دین المروف شاہو ڈاکو کی زندگی میں
ایک مور آیا۔ آیک رات اکیا بن کسی ساہوکار کولو شنے
اس کے گاؤں چلا عمیا۔ کھوڑی کو گاؤں ہے تھوڑی دور
ایک درخت ہے با ندھ کر کسی نہ کسی طرح ساہوکار کے
مگر داخل ہو گیا صدر درواز ہے کی بجائے شاہو حو لی
کے عقب ہے دیوار پھلا تک کر گھر میں داخل ہونے میں
کامیاب ہو گیا۔ کھر میں پوری طرح اندھ را تھا، مرف
ایک کمرے میں بھی بھی روشی ہور بی تھی۔ دیکھا کہ
ایک کمرے میں بھی بھی روشی ہور بی تھی۔ دیکھا کہ
ایک کمرے میں بھی بھی روشی مور بی تھی۔ دیکھا کہ
ایک ایک کو بیاری طرح سنانا ہے۔ شاہو نے بندوق کی
باقی دہاں پوری طرح سنانا ہے۔ شاہو نے بندوق کی

شرام علیہ کے پاس جومتعلقہ تفانے کا انچارج تھا، کچھ انعام اکرام دے کراہے بھیجا کہ جولمزم شاہ نواز شک ک بناء پر پکڑر کھا ہے اسے ہر حال ش آزاد کرو۔ بصورت ویکر میں خود آ کراہے لے جاؤں گا۔ سرداد تی! میری تھوڑی بات کوزیادہ مجھنا۔

جب سردار مشرام شکھ نے سردار ببرام کا پیغام سنا تو دہ پریشان ہوگیا۔ وہ مجھا تھا کہ سردار ببرام شکھ جو کہتا ہے وہ کرنے کی صلاحت بھی رکھتا ہے لبذا اس نے شاہ نواز کو تھانے سے باعزت کھر جانے کی اجازت دے دی اور والی بیغام سردار ببرام شکھ کو بھیجا کہ تمہارا کام ہوگیا ہے وقت پڑنے پر میرا بھی خیال رکھنا۔

سردار بهرام یکی اورشاہ دین کو جب خبر کی کہ اس کے بھائی کو پولیس نے آزاد کر کے گھر باعزت ہیں دیا ہے دیا ہے دیا کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا نے نورا شکرانے کے نظل ادا کئے۔ اب شاہ دین نے نورا کیا کہ دہ ہر ہفتہ پندرہ دن بعد کی نہ کی ہندوز میں ادا کے اس شکر ڈاکہ ڈاکٹا۔ وہ شاہو ڈاکو کی اردگرد دیا توں میں خوف میست کی اب شاہو ڈاکو کا نام سے لیا جانے لگا۔ جو بھی برام عظم کے سامنے رکھا ۔ جرام اور آ دھا مال خودر کے لیتا ۔

شاہ دین بزی بابندی ہے اپنا نسف مال اردگرد
دیہات میں جوغریب مسکین ہوتا کی نہ کی بہانے اس
کے گر مجبوا دیتا۔ یا پھرگاؤں کے کسی غریب کی لڑک کی
شادی بیاہ کے سارے اخراجات ان کے گر مجبوا دیتا۔
کچورم کسی آ دی کے ذریعے اپنے بھائی شاہ ٹواز کو بھی
جیورم کسی آ دی کے ذریعے اپنے بھائی شاہ ٹواز کو بھی
جیج دیتا۔ جب اے موقعہ ملکاوہ خود بھی ل گیتا۔
علاقے کی پولیس شاہ دین کی گرفتاری کے لئے

علاقے کی پولیس شاہ دین کی کرفتاری کے لئے جہاں مجمی اطلاع ملتی چھاپے مارتی لیکن شاہ دین ہاتھ نہ نا کی لڑکی کی کٹیٹی پر رکھ کر کھا۔ بتاؤ تمہار ہے کھر والے كدهرين؟

والے سب ایک ہفتہ کے لئے ماٹرا کرنے بنارس مكتے إلى" \_لڑكى نے جوایا كها\_"شايد ايك دوون تك واليس لوث آئيں''۔

"ال سونا جاندي روبيه پيه كهال هيج" شامو نے بوجھا۔" اور جابیاں س کے باس ہیں؟"

"میں بھے رہی ہوں کہتم ڈاکوہو"۔ لڑکی نے کھار ا آ دھی رات کوڈاکو ی کمی کے کمر لوٹنے آسکا ہے۔ ببركيف مجمع موت كا دُرنيس ش تو اندمي بول، ميري بیمائی ایک عرصہ سے نتم ہو چک ہے۔ میرے بالے الماري كي جايال قالين كريني جميار كي بين تم ك

شاہونے جابیاں پکریں اور کونے میں بڑی ہوئی الماري كوكمولا - وجرسار عسون جائدي كرورات اور خاصے کرنی نوٹ مے۔خوثی خوثی اس نے ایک جادر می سب کچم محفوظ کر کے بائدھ لیا اور جابیاں واپس لڑ کی کے ماتھ میں تھا دیں اور لڑک کا شکریدادا کیا۔ وہ آج خوش اس لئے بھی تھا کہ ڈا کہ ڈالتے وقت کی نے اس کی مزاحت نہیں گی۔

"ميرے ياكى دولت تم فيلوث تولى ہے" لاكى نے شاہو سے کہا۔ ''لیکن یاد رکھو، ڈاکہ ڈال کر دومرول کی کمائی لوث لینا اور راتوں کو دوسروں کے محروں کا آرام سکون برباد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں اسے بمگوان کی برارتعنا کررہی تھی ہتم میرے کمیان وهیان میں خواہ مخواہ کل ہوئے۔ میرے سکون کو پر باد کیا، ہمارے محر ڈا کہ ڈالا ، میں حمہیں کو کہ آونہیں علی بس میں یدوعاویتی ہول کہ بھکوان جہیں بھی میری طرح اندھا کردے اور ب<u>ہ</u> دولت تمارے کی کام ندآئے"۔

شاہونے جب اڑی کی ما تیں سنیں تو اس طرف کوئی

خاص توجد منددی لڑ کی نے ائی مجوری اور بے لی کارونا رویا تھا۔ مدمعمول تھا کہ ڈاکہ ڈالتے وقت اہل خانہ ردتے چینے اور بددعا کی دیتے تھے۔ وہ بڑے سکون ے لوٹا ہوا مال کے رو بوار پھلا تک کرحو کی سے باہر آیا۔ جاندنی رات محل دو محوزے پر بیٹھا اور دہاں سے نکل آیا۔ وہ وہاں ہے آتو حمیالین اس کا دھیان وہیں اٹکا ر ہا۔ بار باراس کے د ماغ میں تابیعا ہندولز کی کے الفاظ مو نجتے۔" میں حمیس بددعا وی ہوں کہ ٹو بھی میری طرح اندها ہوجائے اور بدلوث کا مال تیرے کی کام نہ

اس کے ذہن براس بدوعا کا خوف بیٹھ گیا اور اسے ہر لمحہ بیخوف ستانے لگا کہ وہ کمی بھی وقت اندھا ہوسکتا ہے۔ کوئی حادثہ ہوسکتا ہے جس میں اس کی بینائی جاسکتی ے۔ پیخوف وہم بن کراس کو جسٹ گیا۔ وہ کہیں آتے جائے ، کوئی کام کرتے ڈرنے لگا کداس کی آ تھموں کو کچھ ہونہ مائے۔ وہ خاصے ونوں سے سمی واردات کے لئے سيس فكا تعا

اس کی بد بریشانی اور احتیاط پندی ببرام عکم سے مچھی ندرہ علی اور اس نے ایک دن ہو چھ بی لیا کہ اس كے ساتھ كيا مسلد ہے جو وہ يريشان شكل بنائے كھرة ے۔شاہونے اے ٹالنے کی کوشش کی کیکن وہ ٹلنے والا حبيس تعاب

"اے باری وا اصول عمی شاہو سال!" ببرام علم نے فکوہ کنال کیج میں کہا۔" یار کولوں کی چمیانا۔ ساتوں دس کی مسئلہ اے، پارٹی جان وی حاضرائے'۔

برام عکم کی باتوں سے شرمندہ ہو کر شاہونے اے ساری بات سنا دی۔ یہ س کر بیرام سکھ نے بوا زوردار تبقهدلكايا\_

" جعلا نہ ہوئے تھے!" اس نے شاہو کے کندھے ی<sub>ر</sub> ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔" ٹوں رب ٹوں منن والا اک



ہندوگوی دی بدرعا تو ڈرگیا ایں۔ کیب اودا بھگوان تیرے۔ رب توں درچھڑا اے؟''

شاہوایک سکو ذاکو کے مندے اتی گہری ادرسا نے کی بات من کرشرے نے دائی اگر اس کی بات من کرشرے دائی اگر اس ہندولڑی کی بدوعا تیں کچھاٹر ہوتا تو اب تک اس کو اندھا ہوجانا چاہئے تھا گر اے اس کے رب نے بچائے رکھا۔ وہ یہ مجمول گیا تھا کہ اس ایک ہندولڑی کی بددعا کے مقالمے میں کتنے غریب لوگوں کی دعا تیں اس کے مقالمے میں کتنے غریب لوگوں کی دعا تیں اس کے مقالمے میں کتنے غریب لوگوں کی دعا تیں اس کے

ساتھ ہیں جن کی وہ مدد کرتار ہتا ہے۔ ''دب نے بچھے بچالیا کر توسلسل رب کی نافر مانی کرتا چلا جار ہا ہے''۔اس کے اندرے آواز آئی۔''اگر اس نے پکڑ میں لے لیا تو اس سے بچھے کون چھڑائے مجاہ''

" مر مي تو صرف إينا اغتام في راه بول"-اس نے بودی می دلیل دی۔ "میرے ساتھ ظلم ہوا تھا"۔ 'جتناظلم ہوا اتنا ہی بدلہ بنتا ہے'' ۔ اس کے ضمیر نے کہا۔ "و يہلے بى اينے ساتھ ہونے والے ظلم كا بول لینے میں حدے زیادہ گزر کیا ہے ....اب جو پکھ ٹو کر رہا ہے اس کی کیا تو جیہد کرو ہے۔ بدائی حدیے تجاوز نہیں ے؟ بادر كھو! الله حدے بڑھنے والوں كو يبند تبييس كرتا ال بيسوج كرشابو يرخوف ضدا طاري موكيا اوريي جان ہے لرز گیا۔ اس نے ول بی ول میں عبد کرنیا کہوہ آئندہ کی بر ظلم نہیں کرے گاا در بے جا نوٹ مارے اجتاب كرے كاراس كے بعد اس في اسے آب و بدلنے اور شریفانہ زندگی گزار نے کی کوشش شروع کردی۔ اب صورت حال رتمي كدوه تو مبل كوچيوژ نا جا هما تفا مكر مبل اے مبین چھوڑ رہا تھا۔اب بولیس اس کو چھن نہیں · لنے وے ربی تھی اور اس کی گرفتاری کے لئے اس نے بخروں کا جال بھیلا رکھا تھا جو ہو کیر کتوں کی طرح اس کی بوسو تلمية بجراب تقر

جہاں شاہو کے جانبے والے اور اس کے ہدرد
بہت سارے تنے وہاں کچھ لوگ اس سے حسد کرنے
والے اور اس کی جان کے گا کہ بھی تنے۔ سرکار کی طرف
سے شاہو کی زندہ یا مردہ گرفتاری کے لئے ایک مربع
اراضی اور فقد انعام مقرر کردکھا تھا۔ کی لوگوں کے دل میں
ہیڈواہش پیدا ہونا قدرتی بات تھی کہوہ یہ انعام حاصل کر
لیس۔ بیل ویہ تھی کہ شاہو کو ہر جگہ چونک کرقدم
رکھنا پڑتا تھا۔

اس کے ایک بڑے میں جگری یار کی شادی تھی۔ شاہو بدی راز داری ہے اس شادی میں شرکت کے لئے اس کے گاؤں بھی گیا تھا۔ گاؤں میں کسی کواس بات کی خبر نہ تھی کہ پولیس کومطلوب شاہوان کے گاؤں میں موجود

ای گاؤں ہیں مقتل ساہد کارلالیمول چند کا ایک قریبی رشتہ دار رکھونا تھد رہتا تھا۔ اس کے دل میں شاہو کے خلاف انتقام کا لاوا اہلاً رہتا تھا مگروہ اس سے بدلہ نہیں لےسکنا تھااور وہ کسی ایسے موقع کی حلاش میں تھا کہ وہ شاہد کی مخبری کر سکے۔

جب کسی کام کا ہونا قدرت کی طرف ہے لے باتا ہے قدرت اس کے اسباب بھی پیدا کرد ہی ہے۔
جن دوست کے گھر شاہوتھ ہرا تھا وہاں ایک فریب ی
ہندو عورت چھوٹے موٹے کام کرتی تھی۔اس کو کی طرح
بندو عورت چھوٹے کو مارک تھی تھی۔اس کو کی طرح
نے شاہو کو کسی نہ کی طرح دیکہ بھی لیا۔اس عورت نے
وبال سے آ کر سیدھار گھوٹا تھ کے گھر کا رخ کیا۔ وہ
جائی تھی کہ رگھوشا ہو کے خون کا بیاسا ہے۔اس نے رگھو
ان انعام اور جاوادل کی بوری خون ہوکردی۔ بیان
کررگھو بڑا خوش ہوا اور اس نے عورت کو اچھا خاصا نقتر
انعام اور جاوادل کی بوری خوش ہوکردی۔

اس کے بعد رکھو ناتھ علاقہ تھانیدار کے پاس جا Digitized by Google

پنچا اورشا ہوئی مخبری کردی۔ تھانیدار میہ سنتے می پولیس کی جماری نفری لے کرگاؤں پنج کیا اور تاکہ بندی کرلی۔ اس وقت فجر کی اذان ہوری تھی۔ تھانیدار نے اس ڈیرے کو گھر لیا جہاں شاہو کو تھرایا گیا تھا۔ تھانیدار نے گاؤں کے چوکیدار کو بلالیا تھا۔ اس نے بتایا کہ شاہو نماز کی اوا کیگی کے لئے مجر گیا ہے۔

تھاندار اطلاع لخے پرسیدها مجد کے باہر ایک کونے میں چھپ کر گھات لگائے بیٹھ گیا۔ جو تبی شاہ دین عرف شاہو دین عرف شاہو دین اوا مگل کے بعد مجد سے باہر آیا اے بھی بچھ شک گزرا کہ مجد کے اردگرد بچھ سے نے بچرے ادھر اُدھر آ جا رہے ہیں۔ خطرہ کو محسوں کرتے ہوئے اس نے ڈریے پر جانے کی بجائے ایک طرف بندھی کھوڑی پر سوار ہو کر بھاگ جاتا، پولیس نے بیچھے سے فائر کھول دیا اور شاہ دین موقع پردم تو ڈکیا۔ لائر کوئمردار کی موجوگی میں تھانے لے جایا عمیا اور ضابطے کی موجوگی میں تھانے لے جایا عمیا اور ضابطے کی کاردوائی کھی کرے اے دفتا دیا گیا۔

المرود من المراب المرابي المحام كو المجتوا محومت في المحتلق كا سائس ليا اورائيس الحج اوكوتر في و سرة و ي كرة ي المن في كا عهده و سد و يا دوسرى طرف رهو ما تحد جس في كا عهده و سد و يا دوسرى طرف رهو ما تحد جس في والى زمين سي حصول كى المحتوات و تكافر بعا ك دورت كي مجترى كرك انعام حاصل محتوات الميد وان اس كه دوست كي مجترى كرك انعام حاصل كاون آيا و اس كي كرت و من بطور انعام حكومت سے حاصل كي ميشتر اس كے كرتم زمين بطور انعام حكومت سے حاصل ميشتر اس كے كرتم زمين بطور انعام حكومت سے حاصل كرو، ميں تميار اكرياكرم كرو يتا مول بي بيرام ذاكو كرو اتعالى و قالى مواد اس طرح بيرام في المية ووست كي بيرام في المية ووست كي بيرام في المية ووست كا بدائيا و

**\***\*



## كياآب كومعلوم ب كدونيا بحرض سات تاج كل موجود بين؟

عبدالله جغتائي

بوسکنا ہے کہ پہلی نظر میں آپ کو یہ آگرہ میں واقع تاج کل ہی گئے گر نہیں جناب ایسا بالکل نہیں، یہ تاخ آگرہ کی ایک کا مقبرہ در در حقیقت شاہ جہاں کی تعبر کردہ یارگار قبارت کی انتہائی خوبصورت نقل ہے جے مخل بادشاہ اور گئر یہ کے بیٹے اعظم شاہ نے 17ویں صدی کے آخر شیل اپنی بال کی یاد میں تعبر کرایا تھا۔ تاج محل سے شیل اپنی بال کی یاد میں تعبر کرایا تھا۔ تاج محل سے مشاہبت کی بناء پر اسے فریوں کا تاج محل جیسا تا ہے جب یہ واقعی حقیق تاج محل جیسا تی جبکہ جیسا تا

جس طرح مقل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی محبوبہ متازمکل کی یاد میں آگرہ میں تاج محل تغییر کروایا ای طرح منازمکل شیر کروایا ای طرح منال شیر کروایا ہے " بی کا مقبرہ" کہا جاتا ہے۔ ریاست مہاراشزا میں واقعہ می عظیم الشان ممارت ہو ہو ہو تا من محل جیسی نظر آئی ہے۔ اس کا سفید گذید، بلند مینار باکل آگرہ کے تاج محل جیسے ہیں۔

و بی ایس عارات کی کی ٹیس جو تاریخی ہونے
و ساتھ ساتھ انسانی تاریخ بیس سنگ پیل کی
حثیت رکھتی ہیں اور اپنے اپنے ملک کی شان بھی ہوتی
ہیں۔ کر کیا آپ کو معلوم ہے کہ امر کی بھی کی ٹیس گران
کا بی کیٹس کا سب سے بڑا ہدف تاریخ کی کی ٹیس گران
عبیا کہ سب کو معلوم ہے کہ اصل تاریخ کل
عبیا کہ سب کو معلوم ہے کہ اصل تاریخ کل
کے دور میں سفید سنگ مرم سے ان کی الجدی یاد جمی تعیر
کے دور میں سفید سنگ مرم سے ان کی الجدی یاد جمی تعیر
سب سے زیادہ مشہور عمارات میں سے ایک ہونے کے
ساتھ ساتھ دنیا کے جائب میں بھی شامل ہونے کے
ہندوستان کے علاوہ کی متابات براس کی ہو بہونعل ہوسکا
ہندوستان کے علاوہ کی متابات براس کی ہو بہونعل ہوسکا

1- تاج آف وكن-(اورعكة بادبندوستان)

copied From Web

الرچاس فی شان د شوکت شاہ جہاں کے تاج کل جیسی تو نہیں لیکن اس کی خوبصور تی اور طرز تغییر بھی اپنی مثال آپ ہے۔ بدوسعت اور بلندی میں آگرہ کے تاج کل سے قدر سے تم ہے اور ایک اہم فرق بد بھی ہے کہ آگرہ کے تاج کل کو کمل طور پر سفید سنگ مرم سے بنایا میں ہے جبکہ اور تک آباد کے تاج کل کی شارت کی د اور اروں پر سنگ مرمر کی آیک تہہ چڑھائی گئی ہے۔ اس کا شار بھی دنیا کی اہم ترین تاریخی محارات میں کیا جاتا

2- تاج باؤس بوث

ریتان حمل کی تقل مرتن ہاؤی بوٹ 20 لا کھ ڈالرز سے زیادہ مالیت کی ہے جسے 1970ء کی دہائی کے وسط میں تقییر کیا گیا تھا۔ اس کی تغییر کا خیال بل ہارلن نائی ایک کاروباری شخصیت کو ہندوستان جا کراصل تاج محل دیکھ کر آیا تھا اور اب بیکیلفور نیا میں لوگوں کے ہوش از اتا ہے۔

3- تاج عربيه-(دوی)

چندلا کھ ڈالرز سے تا ج کل کی تقل بناتا تو عام ہے گرایک ارب ڈالرز سے بیکمال کر دکھا تا واقعی دیوانہ پن گلتا ہے لیکن دی میں واقعی الیا ہونے جارہا ہے جہاں تاج محل کے مقابلے میں تاج عربیہ تعبیر کیا جارہا ہے جو حقیقی عمارت کی نقل تو نہیں ہوگا محرکانی حد تک اس جیسا ہی ہوگا۔ یہ کی مقبرے کی بجائے شادیوں کا مرکز ہوگا اور ہے 2016ء میں ممل ہوکر لوگوں کے لئے کھول دیا جائے۔

4- ٹرمپ تاج محل

اٹلانککٹی کو یوں تو بلندو بالاعمارات کی وجہ سے جاتا جاتا ہے کر شرمب تاج محل کی شان میں الگ ہے جو المانتان میں الگ ہے جو

امل تاج کل جیما تو نہیں بلکہ اس میں کی رنگ میں استعال کے گئے میں مرفقت یا ذیر اس محبت کی یادگارے مشابہہ ہونے کی وجہ سے اسے تاج کل کی می ایک نقل ماتا حاتا ہے۔

5- تاج محل ابوه-(لايميا)

محبت کی اس یادگار کا جادد طائبشین عوام پر بھی چل چکا ہے جہاں اپوہ ریلوٹ شیش کوئی تاج کل کا تام دے دیا گیا ہے جس کی وجہ اس کی سفید تمارت ہے حالا تکہ اصل یادگار ہے اس کی شکل پچھے خاص نہیں لمتی، تاہم آرکیفکٹ کو بہ اس جیسی می گئی ادر اب بیاس نام ہے معروف بھی ہوئی ہے۔

6- تاج محل- (بلندشمر بوبي)

شاہ جہاں نے اپی ہوی کی یاد میں تاج کل تغیر کر کے عجب کی ایک داستان کوجنم دیا گرائی ملک میں ایک اور شخص نے کچھے چھوٹے کرائی کی ہو بہونقل کے ذریعے اپنی مرحوم بیوی کو انو کھے انداز میں خراج تحسین پیش کیا، اثر پردیش میں بلندشہر میں فیض الحسن قاوری نا می فخص نے اثر پردیش میں بلندشہر میں تابع کل کی پینفل تغیر کی جو زیادہ بری تبیں اور کافی حد تک خوبصورتی ہے ہی محروم ہے کرمجت کا بہ جذبرائی کی شش برحاد جا ہے۔

7- تاج محل- (بكدريش)

بگددیش میں ایک فلم ساز نے اپی فلم کی تیاری کے سلط میں تاج می کی فقل تیار کرائی اور اس توقع کا اظہار کیا کہ بین خوبصورت ممارت دنیا مجر سے سیاحوں کو بنگددیش کی جانب تھنچ کر لائے گی اور اس کا ملک دنیا میں نمایاں حیثیت حاصل کر سے گا۔

m Web



لاله جى اوراباس معامله عن انتها كى دين كرب كاشكار يقع ان كوكال كوفر ى اورجيل كى يُرمشقت زند كى نظرة ريى تمي \_

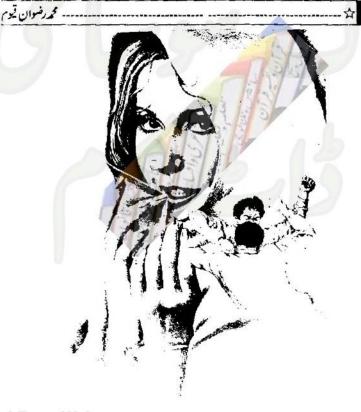

لون؟ بعلاشبدي بوش من بيشاب كاليك جي و الاجاسك

"کلدیپ نے اپنی زندگی ان لوگول کے ساتھ كزار تى ہے يا تو نے؟" امائے لالہ جي كو مجھاتے ہوئے كها-"الله ميري بات مان اين ضد جيوز د ... ياد ركد! أكرتو اين ضدير جما كعزار باتو نهصرف تو برباد بوگا بلكة تو ات بين كلديب بي كالم المودهو بينه كا".

''ارے اُسے دو جار دن اس حویلی کے آ رام و پیش ے باہر سرتے دے '۔ لالدجی نے بزے رعونت مجرے ا تدازیس کہا۔'' أے جب باہرد تیامیں بھوک کی مار بڑے ئی تو وہ خود ہی دییا ہے شاوی کی اپنی ضد چھوڑ کرمیرے جوتوں كے تو بے جائے گا ... وه آجائے گا۔ عظيم أو کلد بیاوراس کی زندگی کی فکرندکر''۔

أبانے لالہ کے مانحد ہوامغز کھیایا مکر لالہ کتے کی ؤم

کی طرح میز های رہا۔

ا گلے دو تمین دن تک کلدیب کا پکھ بیا نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اللہ کواس کی کوئی خاص پر دانہیں تھی۔ اس كا خيال تها كه دو جار دن د هيكه كها كرخود بن واپس آ جائے گام كلديك في مال كى جان يربى بول تھى۔ووائى متا کے باتھوں بے چینی سے آسے ڈھونڈنے کے لئے يا گلوں كى طرح إدهرأ دهر چكراتى پھرتى تھى۔

امانے مجھے کہا کہتم اورشریف الدین ا(میراکزن) اینے دوستوں کے ساتھ مل کر کلدیپ کو برطرف تلاش كرو\_ جبال جبال اس كے لخے كامكان عيوبال جاؤ\_ میں، شریف اور محلے کے چندلزگوں نے مل کر كلديب كوارد كرد دوردراز علاقول يل تلاش كرناشروع كر دیا تھا۔ دوروز بعد کلدیب کے بارے میں پہاچلا کہوہ الك جوك كالاعص بيفاج ت كاش ميني رباي-اسے شریف الدین نے ڈھونڈ اتھا۔

الدقى كوجب كلديب كى اس حالت ك بارب

کو اوھر أوھر بہت تلاش كيا گيا، اس ك كلديب دوستول سے بوچھا كر دو كبيل نبيل الد اب توسنتو تائی کائرا حال ہو گیا۔ اس کوعشی کے دورے يزن في كيد الله في يربيه فاص الرنه موارة خرسنو تاكي مير عاباك ياس آ أل-

وعظيم بعائي! لاله في ميرا سكون برباد كيا موا ہے''۔اس نے روتے ہوئے فریاد کی۔''لالہ تمہارا جگری دوست ہے، تہمین اپنے خدا کا واسط تم اس کو کہو کداہے جوان منے سے ضد نہ لگائے اور جیاں وہ کہتا ہے اس کی شادی کردے۔ اس نے طیش میں آ کر بیٹے، یہ ہاتھ اٹھایا ے۔وہ جوان خون باپ سے باغی ہو کر جانے کہاں چلا گیا ے۔ مجھے ہول بروے ہیں میرادل پیٹا جا را ہے۔ ند جانے میرانعل کہاں گیا ہوگا۔اس نے پچھ کھایا بھی ہوگایا بھوكا ہوگا \_كہيں و وكوئي غلط لقدم ندا فعالے'۔

" معاوج الله بريثان شهو" -ابائے اے س دي ہوئے کہا۔'' تُومیرے ساتھ اپنے کھر چل''۔ " انبين بين من آب كماته كمرنبين جاسي" نا فَي سنة نے تَحبرا كركہا۔''اگرآپ ميرے ساتھ كھر گئے تو لاله جھ برشديد برجم بوگا-آبابياكرين كديرے كھر حانے کے تعوزی در بعد آئیں لیکن آ ناضرور'۔

تھوڑی دیر بعدایالالہ جی سے ملنے محتے۔

' مجھے پہلے تیری د ماغی حالت کے بارے میں شك تفاكةُ فيم يأكل بيكن اب جصيفين موكيا بياً. ابانے لالہ جی کے لئے لیتے ہوئے کہا۔"اولاد کے معاملات میں اتنا کشور دل نہ بن۔ آج کل کی اولادیں زندگی این مرضی ہے گز ارتی ہیں وہ بھلا کہاں! یخ بروں کے کہنے رچلتی ہیں''۔

"ياعظيم! ومحص مجهائي آگيائ 'رلاله جي نے بي سے كہا۔ "دلكن يا بحى تود كي كلديب جبال شادى رنا جا بتا ہے کیا وہ لوگ اس قابل ہیں ان سے رشتہ جوڑ

Digitized by Google

میں بٹلایا گیا تو آس نے غصہ ہے کہا کہ میرادل کرتا ہے کہ میں اس ضبیت کو کو لی ماردوں۔

'' فو تواہے گولی ہار کر بھائی کے پھندے پر چڑھ مبائے گا'' ۔ اہانے اے آل اُڑتے ہوئے کہا۔'' تو تیر ب چھپے تیرے گھروالے سڑکوں پر کتے بلیوں کی طرح دھکے کھا کیں گے۔ وہاغ کو شنڈار کھا ورعش کے ناخن لے۔ فوری طور پر اپنی ضد چھوڑ کر کلدیپ کو پیارے مناکر لے آ اوراس کی شادی کے سلسلہ بیں اپنی آکڑ چھوڑ وئے'۔

'' نہ جانے میہ ناخلف کمینہ جھے کہاں کہاں ڈلیل و خوارکروائے گا''۔لالہ غصے میں بزیرایا۔

''آگرتو ئے اس کی ضدنہ مانی تو لاز مامزید دلیل و خوار ہوگا''۔ ایانے لالدکو سجھا یا۔

''مِن تیرے عاشق بینے کی شادی چند شرائط پر کروںگا''۔ لالہ نے سنۃ ٹال کو گہا۔''<mark>آگر کمیش کو بی</mark>شرائط منظور چیں تو میں اس کام کے لئے مجبوراً قدم اٹھا تا ہوں۔ اگر نہیں تو بے شک کلدیپ نشے کی لئے میں ایزیاں <mark>رکڑ</mark> رگز کر مرجائے بچھے کسی کی پر دائییں'' ۔

" تیری کون ی شرائط ہیں؟" ابائے اس ہے

'' هم کلدیپ کی بارات کی قیت پر بھی اس گویر زدہ گاؤں بین نیس لے کر جاؤں گا'' ۔ لالہ نے جواباً کہا۔ ''اس کے بیاہ ہے متعلق تمام رسیس برنش کلب بیں ہوں گی اور لاسا گاؤں ہے کمیش کے فائدان کے چندلوگ ہی اُس میں شامل ہوں گے۔ اگر تھے زیادہ تی اپنے مجنوں عاشق بیلتے اور بھادی ہے ہدردی ہے تو تو نی اس معالمہ کو سنجال بیں صرف تم لوگوں کواس بے جوڑز پردتی کی مسلط سنجال بیں صرف تم لوگوں کواس بے جوڑز پردتی کی مسلط سکائی کا خرچہ دوں گا''۔

''اچھاہیں سنجال اوں گا'۔ اہانے لال کوسلی دیے ہوئے کہا۔' موفی الحال اپنے گرم ذہن کو ختد ارکھ'۔ ابانے شریف الدین اور محلے کے چند بھسائیوں کولیا

اور وہ سید ہے اُس ڈیرے پر پہنچے جہال کلدیپ ہیضا ہوا تھا۔ چیس کے بے در بے کس لگا کراس کی حالت انتہائی ناگفتہ بہ ہوئی تھی۔اس کے کہزوں سے انتہائی ناگوار بد بو پھوٹ رہی تھی۔اسے اُس اڈے سے اٹھا کر سیدھا حویلی المایا گیا۔ کی روز تک اے مقوی غذا میں کھائی گئیں۔سرکا ساخ کیا گیا۔اس کے جب چھے ہوئی تھکا نے ہوئے تو اس نے ایک ہار پھر یہ دھکی دی کہا گراس کی شاوی ویپا سے نہ جوئی تو وہ اس بارچی نہیں ہے گا بکساز ہم فی کر

" مرنے کی باتمی ندکر دیمیا!" اہانے کلدیپ سے کہا۔" میں نے تیرے باپ کواس شادی کے لئے رضامند کرلیا ہے۔ تیری شادی دیپاہے تی ہوگی"۔

کلدیپ پرشادی مرگ کی کیفیت طاری ہوگئی اوروہ نا قابل یقین نظروں ہے اہا کی طرف ویکھنے نگا۔ تاہم اہا نے اُسے لالہ بن کی ان شرائط کا ذکر نہ کیا جو کہ اُس نے اس معالمہ میں اگائی تھیں۔

لالہ جی نے اہا کو تصوصی طور پر لاسا گاؤں جیجا کہ دیااور کلد ہی کا مشادی کے سلسلے میں بات چیت کرے آئیں ہی اپنے دیا ہے ہاپ کوییشرا نظامتا کمیں تو دوئی امان گیا۔

ودور الماری الله الکیز شرا الله پر برگز شاوی ندگری "بهم اتی دلت الکیز شرا الله پر برگز شاوی ندگری محائد و باک باپ نے کہا۔" اماری بینی ہم پر بھاری سنیں ہے اور

نہیں ہے 'کہ اور لالہ جی ای ضد پراینٹھے رہے تو کسی کی مان چلی جائے گی'۔ ایائے کمیش کی سنت ساجت کرتے ہوئے التجا کی۔

ابا کافی دیر تلک اے مناتے رہ کیکن وہ مسئل اکر اربار اباان کے گھرے مایوں ہوکروالیں آنے گئے۔ "آپ رکیں' ۔ دیپانے ابا کورو کتے ہوئے کہا۔ "اگرید واقع کی کی زندگی موت کا سوال ہے تو میر کلدیپ سے ہر قیت، ہر شرط پر شادی کرنے کو تیار مول"۔

ا تیراد ماغ تونیس عل گیا۔ؤ کیوں ہم غریبوں ک راق سی عزت کی ارکمی لکالنے پرتی ہوئی ہے" کیش نے سرخ نگا ہوں سے چیا تے ہوئے کہا۔

"پتا تی! جو محض میری محبت میں اپنے باپ سے
بغاوت کر کے اپنی جان دینے کوتیار ہوسکتا ہے تو وہ لازی
مجھے اچھی بیوی کی حیثیت سے رکھے گا"۔ دیپانے اپنے
باپ سے کہا۔" آگر آئ آپ میرے دل سے پوچمیں تو
جھے بھی کلا یہ ہے آئی بی محبت ہے جتی کہ اسے جھ
سے ہے۔ آگروہ میری خاطر جان دے سکتا ہے تو میں بھی
اس کی خاطرا پی جان دے عتی ہوں"۔
" بکواس بند کرا تی "رکھیٹ نے دھاؤ کر کھا۔" میں

'' بکواس بند کرا پی "کیش نے دھاڈ کرکہا۔'' میں تیری زبان محینے لوں گا''۔

"پہا جی! آخرآپ نے میری کھیں شادی تو کرنی ہی ہے"۔ دیپانے دھیے لیج میں کہا۔" تو میری ساگائی اس مگر کیوں نہ کریں جہاں میں جاہتی ہوں"۔

"لعنت بالي الآي پر جواب منه باليار مائلي بالگي الدين الدين الآي بالگي الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين بالدين الدين الدين

میٹے کی بات من کردیپا کی ماں رونے تگی۔ مائیں بیٹیوں کی ہمدردوہمراز ہوتی ہیں۔ اُس کواس بات کاعلم تھا کہاس کی بیٹی بھی کلدیپ ہے شاد کی بیں خوش ہے مگراب مارامعا لمدیگرز راتھا۔

"ويهاك بما!"ال نروت بوئ اين خاوند

Digitized by Google

ے کہا۔'' ایبا نہ ہو کہ لالہ ٹی کی اکڑ کے چیجیے اس کا بیٹا ہاتھ ہے جائے اور تبہاری ضد کی آ گے تبہاری بیٹی کوجلا کر جسم کر ۔ ۔''

'' پیا بی! اُدھر وہ مرے گا تو ادھر میں زہر کھالوں گ''۔ بیٹی نے شرم بالائے طاق رکھ کراپنے باپ کو تنجیبہ کرتے ہوئے کہا۔

اگر ایدا ہوگیا تو سر تہ ہا ہوؤہ ؟ ' ابا نے کمیش کے کان میں کہا۔ ' برطرف جری بنی اور کلد یپ کی مجت کے افسانے بھیل جا کی الحبت کے افسانے بھیل جا کیں گے۔ لوگ پر کا بگلہ بنا کیں گے چر تہ ہے گئر ت ہے بی کو بیاہ دو ۔ تہ ہیں کہ کوئیں کرتا پڑے گا۔ لالہ بی تمہاری جی کو بیاہ دو ۔ تہ ہیں رائ کر چہ خود پر داشت کریں گے۔ تہ ہماری جی حو بیل میں رائ کرے گی اور تہ ہارائی کام میں ایک دھیا بھی نہ خرج ہوگا۔ ہیگ گے نہ بھلاکی اور دیگ

ملیش نے جب بیات می تو وہ ہے چین ہوگیا۔
''لالداس کام کے لئے کتا خرچہ بچیج دےگا؟''اس
نے اپاسے پوچھا۔''وہ دراصل آج کل میرا ہاتھ تنگ
ہے۔آپ لالدے کہیں کہ وہ جھے بچھروپے بطور قرضہ
دے۔میرا جب بچھ ہاتھ کھلے گاتو میں أے قرض کی رقم
بیشت اداکر دوں گا''۔

" تیری بنی اور بین توشادی پرراضی میں۔اب تو مجھے بتلا کہ تو کیا جا بتا ہے؟" اہانے کام بنیا دیکھ کرخوش ہو کر دو جھا۔

"ارے صاحب! میری اب نارضامندی کی کیا حقیت رو گئی کیش نے دانت نکال کر کہا۔"ا ب تو میر سے سامنے وی شل ہے کہ جب میاں بوی راضی تو کیا کرے گا قاضی میری طرف ہے بال بائیکن ایمی شکک آپ نے بیات واضح تمیں کی کہ لالہ بی کشارو پیاد صار دے دیں ہے؟"

copied From Web

- 1 - 3 gebal"-

"جہیں تہاری تو تع سے زیادہ روپیے ملے گا"۔ ابا نے کہا۔"ا تا کہ تم کانور کے برش کلب می آ کر بدے مفاث ہے ہے شادی کر سکو محے۔ میں جب مہیں شہر بلاو آن توشاوی کے بقیہ معاملات کو طے کرنے آ جاتا"۔ اور پھرایانے واپس آ کرلالہ جی کوائی کامیالی سے

آگاہ کما تو انہوں نے ایکے دن ملیش کو بلا کیا اور اس کے ساتھ شادی کی ساری تغصیلات کے کرلیں۔

" بي يورا ايك لا كاروپ بيئ - آخر مل لاله جي نے مکیش کوایک بوالفافہ دیتے ہوئے کہا۔''اس رقم ہے بٹی کے لئے زیور، کیڑے اور دوسراسامان خریدلواور ہماری بارات كاشاندار استقبال كرنا ادر كهانا بهى برهيا بونا عائے۔ کوئی کی ندرہ جائے"۔

"جوسركارك آكي مؤال مكيش في لالدكم بالمحول ے رویے لیتے ہوئے ہاتھ ہوڑ کر کہا۔"میرا آپ ے وعدہ ہے کہ میراجب مانی لحاظ ہے کھ ہاتھ کھلے گا تو میں سہ رقم لونادوں گا"۔

'' مجھے معلوم ہے مکیش تیری آتی پہلی نہیں ہے کہ تُو اتى برى رقم كى ادائيكى كريك 'دالله جى في ايى مو تجول کو بڑے مغرورانہ انداز میں مروڑی دیتے ہوئے طنزیہ آ داز میں کہا۔'' تیرامیرا کوئی لین دین ہیں، میں بیرقم کھے کاروہام زندگی میں نقصان سمجھ کر بطور تاوان دے رہا موں''۔ مجرلالیہ تی نے اُس کوشادی کی تاریخ دیتے ہوئے کہا کہ تو اس دن پرکش کلب میں ہماری پارات کا شان و شوكت كالباده اوز هكرسواكت كرنا".

آخروه دن بھی آ مياجب كلديكي بارات جائي تھی ۔موٹرگا ڑیوں ، بسول اور کی مجھیوں برمشمل کلدیہ کی شاندار بارات برنش کلب میجی تو دیا کے باب نے رئیسوں کی سطح کی شادیوں کے اعداز میں بوری بارات کا استعبال کیا۔ برتش کلب کے باہر کلدیب کے متحلے ووستوں نے کانی در ملک کان محار بناخوں، آتی انار کی

مچلجھڑیوں، ڈھول یا جوں کے رقص دغیرہ سے خوب حکل میلدلگایارکلدیپ پھولے نہ ار ہاتھا۔

مجرے برخ رنگ اور بھاری کام سے مزین فیمن غرارہ دہن کے حسن کو جار جاند لگا رہا تھا۔ اے جب شادی کی رسموں کے لئے لایا حمیا تو اس محفل میں شریک ہر ایک فردحسد مجری نگاہوں سے أے محور باتھا۔

''ارےلگنا ہے تُو تو آ سان پر نکے جاند کا کوئی مکڑا توڑلائی ہے'۔ محلے کی ایک برھیانے جب یہ جملدانے منه ہے نکالاتو کلدیپ کی چی جل بھن کررہ گئی۔

"اري سوجن! لكتاب تيرى نكامون كى لومزيد كر تی ہے'۔اس نے صد بحری آ داز میں کہا۔''و اگراہ بری فاہوں سے دیکھے لو یہ لولی اتی حور یری بھی نہیں

ارى! جا، بندر كيا جانے اورك كا سواو " يسوجن نے ہاتھ جھنکتے ہوئے کہا۔" مجھے کیا معلوم خس کیا ہو؟ ہے۔ ذلہن واقعی کسی حور پری ہے کم نہیں''۔

پھیروں کے بعد جب دولہا، ولہن کی ہندو رواج کے مطابق رسیس شروع ہوئیں تو کلد بہ کی چی ہے مزید برواث نہ ہو۔ کا اور اس نے سم می درد کا بہانہ کر کے کھانا بھی نہ کھایا اور وہ دیا کے ہاتھ میں سلای دے کر جلی

اُدھ کلد یب کا چھا شکر رامبا مکیش کے قریب ہو کر أس سے الئے سيد سے طنزيد جيمتے سوال و جواب كرر با تھا۔ میرے ابانے مکیش کے کان میں کہا کہتم موقعے کی نزاکت کے تحت اس فسادی آ دمی کی باتوں کونظرانداز كرتے جاؤ\_ بيتو جا بتا ہے كدكوني الى بات موك بنگامه كغزا بوجائے۔

و بیا کی رحمتی محک محظر رامبا اور اس کی بوی دیلے بہائے کوئی نہ کوئی ایک جل کی باتیں کرتے رہے کہ انہیں لالہ جی اور مکیش کے خاندان والوں نے بڑی مشکل ہے

برداشت كيا-

ادھرلالہ جی نے ہمی اپنی حو لی کو تکمین قعول، دیگر آ رائٹی اشیاء سے خوب سجایا تھا۔ بالخصوص دلبن دیبا کا عروی کمرہ کی کلوتازہ خوشبودار پھولوں ادر گلاب، چنبیلی کی چیول کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دلبن کے خسن کی ایک جھنک دیکھنے کے لئے دور دراز کی بن بلائی عورتیں اللہ آئیں۔

لالدنے چوتھی کی رسم کے لئے بھی کلدیپ کواس

کے سرال نہ بھیجا۔ دونوں کی شادی کے چوتھے دن ہم لوگوں نے ویپا اور کلایپ کی رات کے کھانے کی دعوت کی۔ آبائے لالہ کی پوری کیلی کواش علی دعو کیا تھا۔ امال نے ان لوگوں کے لئے کئی شم کے کھانوں کا اہتمام کیا تھا۔ دیپا سب مہمانوں کی نسبت استے شم شرائے ڈرے انداز سے کھانا کھار ہی تھی کہ بالا خراماں کو درمیان علی اُسے ٹو کنا پڑا۔ ارب بٹی اب تو استے سہے، ڈرے انداز سے ندرہ۔ تو لالہ تی کے خاندان کا حصداور بڑی بہو

' البيكرين بحى كوتم بت كي طرح خامون وري مبى رئتي ب كلديب في كها- الي جه سع بحى بهت كم اور ادهوري بات كرتى ب " -

کلدیپ نے جب یہ جملہ کہاتو اہانے مزاقائ کے کان کھینچ ہوئے کہا۔ ''اے تمہارے گھریں آئے ہوئے چند روز ہی تو ہوئے ہیں۔ تمہارا ماحول اہناتے اپناتے کچرمزیدوفت کے گا۔ گھردی کیا کیے کوؤں کی مانند کا کی کائیں کرے گئا'۔ گھردین ہے کہا۔ ''ارے بین تُو لال کی حولی میں وب کرندوبا کروؤٹ کردؤ'۔

"ارے بھالی عظیم! میری بہوکو ند بحرکا کیں" ۔ سنتو الی نے ہنتے ہوئے کہا۔ چروہ المال کی طرف جمک کر رُوشی کرنے گی۔" بیدد کھنے میں خاموش شر مائی صورت نظر آتی ہے لیکن بڑوں میں سنے دالی ماسی کدری تھی کہ

یہ بہت بھنی، جالاک اڑکی ہے۔ چند ماہ بعد و یکھنا اسے '۔ ''تو خود کم تھنی جالاک ہے' ۔ اماں نے اُسے نفوزگا مارتے ہوئے کہا۔

''میں تم دونوں کی ہا تمیں من رہاموں''۔ اہائے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔''تم عورتمی جس محفل میں بیٹھ جاؤ ایک دوسرے کی برائیوں کے سواتمبارا کوئی کام نہیں ہوتا''۔۔۔

ابھی یہ باتیں ہورہی تھیں کداشے بیں لالد ہی کی حویلی کا ملازم باباانتہائی گھرائی حالت میں بھا گا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ حویلی کے دروازہ پر ایک عدالتی بیلف کچھ نوش کے کر آیا ہے۔ یہ سفتے ہی لالد بی اپنی حویلی کی

'' بھگوان خیر کرئے''۔ تائی سنتو نے گھبرا کرایا جی ہے کہا۔'' آپ ذرالالہ جی کے چیچے جا کمی اور ویکھیں کہ کمامعالمہے''۔

اباادر لالرحو لي بَيْجِتَوْ درداز برؤسرُك كورث كاريدرحو في خالي كرنے كاعدالتي نوش لئے كمرُ اتھا۔اس نے بتایا كر تكريمياتندوالے اس حو لي كاكيس جيت بجگ ہيں ادرآ ب اس حو لي كى بے فلى كاعدالتى تكم وصول كريں۔

"بر کیے ہوسکتا ہے؟"اللہ جی نے جران ہو کر کہا۔ "اس حولی کی ملیت کا کیس ابھی عدالت میں چل رہا ہے۔ یہ فیصلہ کیے ہوگیا؟"

"عدالت میں تبہاری مسلسل عدم حاضری کی وجد تبہارے خلاف بیطرفہ فیصلہ ہوگیا ہے"۔عدالتی ابلکارنے کہا۔" تبہاراد کیل کسی چیشی پر حاضر نہیں ہواہے"۔

" کین میں نے تو وکیل کواس کی مند ماتھی فیس دے دی تھی"۔ لالد کیدار تاتھ نے تھراند انداز میں کہا۔" اور اُس نے جمعے یہ کہاتھا کہ پیکس خواہ کو اوآ پ کوئٹ کرنے کے لئے تھوپ دیا گیا ہے۔ میں اے سنجال اوں گا"۔ "اچھا یہ کیس سنجالا ہے"۔ ریڈر نے طزید

## فرمان فائداعظم

یہ فکست خوردہ زہنیت کی انتہا ہے کہ اپنے آپ کو ووسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔مسلمانوں کو عظیم قوت بنانے کے لئے اپنی روحوں کو دوبارہ خیر کر کے ان عظیم روایات اور اصولوں پر حق ہے جم جانا جائے جوان کے زبردست اتحاد کی بنیاد ہیں۔ (اجلاس ملم ليك لكعنوُ 15 اكتوبر 1937ء)

میں ہے،آ پ ہم پر اتی مہر ہائی کردیں کہ اس نوٹس یہ لکھ دی کہ لالدائی حو ملی میں موجود نیس ہے"۔

"میں آپ کا کام تو کردوں گا" ممارے اپی مٹی میں پکڑا بچاس رو پاہا کولوٹائے ہوئے کہا۔'' لیکن آپ جس قیت پر مجھ سے بیکام کروانا جارہے میں وہ قیت آت اونث کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ بینونس حویلی کی ب دخلی کا ہے۔اگر بیکوئی عدالتی طلمی کاعام نوٹس ہوتا تو میں ان رو پول کے عوض آپ کابیکام کردیتا"۔

"كارصاحب! عدالت آكريس آب كى اور خدمت کرووں گا' ۔ ابانے اپنی جیب سے سوکا نوٹ نکال راے دیے ہوئے کیا۔" فی الحال آب مہر بانی کرے اس نوش کے سلسلے بیں سالکھ ویں کہ لالہ حویلی بیس موجود

اس مع مين كيا فاكمره بهوكا؟" لالدني كافي دير بعدالتفاركرتي بويئ يوجهار

"ببت فاكده موكالاله جي!" اباكا جواب كمار في دية ہوئے كہا۔" لكتا ب لالد جي! آپ ك يدووست عدالتي مشينري اور قانوني هيرا پھيريوں كو بہت اچھي طرح جانے ہیں۔ آئیس رہاہے کدا گریس اس عدائتی بے فطل کے نوٹس پر بدر بورٹ لکھ دوں گا کہ مذکورہ آ دمی کھر میں موجود نیں ہے تو آپ کواس کیس کو میندل کرنے میں اجھا خاصامز پدونت ال حائے گا''۔ مسراتے ہوئے کہا۔" اُس نے تو آپ کی بوری کٹیا بی ڈبو دى ہے۔ لالد جی! آپ اس عدالتی نوٹس كووصول كرك ا بنے وکیل کے پاس جا کراس کا گریان بکڑ کر پوچیس کہ اس نے آپ کے ساتھ اتنا بر ادھو کا کیوں کیا؟" "دلین اگر میں نے اسے وصول کرلیا تو میں سرکاری طور براس نوش کی تعمیل و تعمیل کے لئے بابند ہو جاؤل

گا"-لاله في في مندي ہے كہا-المكارنے النے باتھ من كرا موا بين لالدك باتھوں میں دیتے ہوئے کہا کہ آپ میرا وقت برباد نہ كري، ميں نے ابھی اور بہت سركاری كام تمثانا ہے۔

لال كيدار ناته في اباك جانب يريشان من سواليد نگا ہوں ہے دیکھا کہ کیا کروں؟

"ارے سرکاری یا تیں اور تمہاری ویونی تو ہوتی رے گی''۔ ابانے المکار کوکہا۔''دلیکن تم اس وقت ہمارے مهمان موه آ وَاندرآ وَ بَهْباري كُوني سيواكر سُ"-

"سیواکیسی؟" ابلکار نے لا کی انداز میں اشاری

آب اندرتو آئيس ہم آپ كي تو تع سے زيادہ سيواكري مي '-ابان كبار

"أب مجھا چھانسان لگتے ہیں،آپ کتے ہیں ت كي منذاكرم لي ليت بن إلكار في كرك كي طرح رتك بدلنا شروع كيا-

"ارية بي بهي تعاون والے الحصے انسان بين"-ایانے اہلکار کو کمسن لگاتے ہوئے کہا اور اس کوجو کی کے اغد كمرے على لے آئے۔

"جيآ پانام کيا ہے؟" المِكارنے اپنانام كمار بتلايا۔

لاله خاموشی ہے بت بنا دائیں جانب کری پر بیٹھ كما-اباني جيب عياس روي فكالحاور انبيس المكار كَ مَعْي مِن ركعت موئ كما-"سب كحداب كالله بات بھی تن کے '۔ابانے لالدہے کہا۔

'' مجھے اس نوسر باز بکاؤ وکیل کی کوئی بات نہیں ارداری نام است

عنی''۔لالہ جی نے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔

'' میں اب بھی تجھے سمجھا رہا ہوں کہ تو میرے دفتر میں ہوش وحواس میں رہ کر انسانوں کی طرح بات کر''۔

یں جوں وعواں میں رہ سرات وں ماسری بات سر ۔ ویکل نے بچر کر کہا۔"ایسا نہ ہو کہ میری برواشت کا پیانہ

لبريز موجائ اور من اي كرني برة جاؤل" -

"و كواس بندكر" - لالدفي مندس كف ارات

ہوئے کہا۔'' تُو بی دعدالت میں میراکیس خراب کرنے کا ذمددارے ۔ تُونے عدالت میں میرے کیس کی تھی طریقہ

دمدوارہے۔ و مے عدات مل میرے۔ بن می سریعہ سے ویردی نہیں کی۔ میں تیرے خلاف جوڈیشل لائر عدالت میں درخواست دائر کردا کے تیری وکالت کی رکنیت

عدالت میں درخواست دائر کروائے تیری و کالت بی رکشیت کینسل کروا کر بچھے اس کچہری کافقیر بناؤں گا''۔

" تم میرے دفترے وفع ہوجاؤ"۔ وکیل نے أے مورتے ہوئے کہا۔ "اور جوتمہاراول کرتا ہے کرو۔ میں

تهین تبارے مقدمہ کی نہ فائل دوں گا اور نہ ہی اس کا جرجاند علے ہاں راہ میں میراد کالت کالائسنس بی کیوں

برجاند عالى الماراه بن ميراد كالت كالاست على يون ناكيسل موجائي ... تُو مجھاس كجبرى كا فقير كيا بنائے

گارتم دیکھنا میں تجھے سڑک چھاپ بناؤں گا''۔

لالم تى زحى شرك طرح غصے بى لال بىلا بوكروكىل دھرملى بردست اعمازى كرنے لگا- ابائے أے لا كاسمجايا

وسرم ن پردست الماري رے لا۔ اب اے لا جا جا ا

لیکن لالہ اس وقت اُتا بھرا ہوا تھا کہ اے سنجالنا آبا کے لئے اختا کی مشکل ہور ہاتھا۔ لڑائی کا شور من کر دھر انعل کے

عے، بہاں مل ماہور کا عاور سائلوں کا جوم لگ گیا۔ لالد کے

چنگل سے دھر معل کو ہوئی مشکل سے بحایا گیا۔

اباادر لالہ کو کھر آئے ابھی بمشکل دو تھنے ہی ہوئے

موں مے کہ دونوں کے مربولیس کی جماری نفری آ می۔

ہوں نے اردووں کے طریق میں جاری حرق اس ۔ پولیس نے ایااور لالہ کوئر ہے طریقے سے بار پیٹ ک. بعد

مرفآر کرلیا۔

"اوراس وقت میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں"۔ ابا نے لال کو مجھاتے ہوئے کہا۔

"من آپ کا پہ کام کر دوں گا"۔ کمار نے نوٹ

جیب میں رکھ کر کہا۔'' لیکن میں آپ کو بیہ شورودینا جاہتا ہوں کہ آپ فی الحال بیکام لازی کریں کہ کل میج اپنے

جوں کہ آپ می افعال میں کام لازی حریں کہ مل ج اپنے ویکل سے اپنا عدائق ریکارڈ اٹھا کر میرے پاس کے

آ کیں۔ میں پھر آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ نے آئندہ اس کسی کرس طب ترقیم میں اور پین

کیس کوکس طرح آھے چلاٹا ہے''۔

"یارایه کیا ہوگیا؟" <mark>اللہ فی نے گھراکر کہا۔"اس کا</mark>

مطلب ہے کہ امارے وٹمن <mark>ڈکیل انسان شکر رامبانے جمھ</mark> برکامیاب شب خون مار دیا ہے اور دوسر<mark>ے</mark> کمخت وکیل

نے بھے بمراء مرے من رکھا ہے ۔ اوقتم اوابھی

میرے ساتھ دھر معل ویل کے پان چل وہال ذراض

ار ہے ہو چھوں کہ بیاس نے میرے ساتھ اتنایز اؤرام

كيول كهيلا ب؟"

ا بااور لالہ جب دھر معل وکیل کے پاس سکے تو لالہ نے اس کو کہا کہ تیری متعلقہ عدالت میں مسلسل غیر حاضری

کی وجہ سے میرے حولی کیس کا فیصلہ میرے خلاف

كمطرف موكيا ب-اس كاكياوجد ع؟

"لالله تی! تم نے میری جیب میں جتنا مال ڈالا تھا میں نے تمہارا اتنا کام کر دیا"۔ وکیل نے بڑے اطمینان

اورڈ هٹائی سے کہا۔

"بيتو ميرے ساتھ كيا ألنى سيدهى باتيں كر رہا ے" ـ لالدنے غصے ہے كانينے ہوئے اس سے كہا۔" نيتو

نے بیرا کام کیا ہے کہ جھے تباہ وبر یاد کردیا ہے'۔

"آرام ہے میٹولالہ تی!" ویل نے آسمیں نکال کر بڑے اجنی کیج میں کہا۔" یہ میرا وفتر ہے کوئی تمہاری حدی نمیس ہے جہاں تم جھ پرمیرے پائن بہابن کر

جولس جار ہے ہو''۔ ''آ رام سے بیٹر لالہ! ذراوکیل ساحب کی اوری

Digitized by Google

copied From Web



1958 مادر 1971 مرکے مارشل لا اگو پائستان سے دولت کے دوفت میں اسب بیا کہ فوج کی موام سے دول کا کا حشا اور 1974 مرکے مارشل لا انگو کے کشان سے دول کا کا حشا اور انسی کردار نے بھران کا حرک کروائٹ ہوئے ہوئے میں انہوں نے ایسی حاف سے مقاضوں سے بھیت مطابق ملک الحق سے انتیار سے خان انسی الحق سے انتیار سے مارشل لا مسلے طاف سٹے افوان نے اندر ریدا ہوئے کی مراحمت کی عدیم المثال روایت و المسلے کی مراحمت کی عدیم المثال روایت و المسلے کی مراحم و فائل میں دولوں میں دولوں سے بیار میں میں دولوں سے بیار کی اور میں اسم دیکھی انہوں تین سال بنا متقدم میں میں دول میں اسم کیکھی انہوں تین سال بنا متقدم میں دول میں اسم کیکھی انہوں تین سال بنا متقدم میں دول میں اسم کیکھی گئیں تین سال بنا متقدم میں دیکھی انہوں تین سال بنا متقدم میں دول میں اسم کیکھی گئیں تین سال بنا متقدم میں دول میں اسم کیکھی گئیں تین سال بنا متقدم

میری امال اور سنق تائی نے جھے اور کلدیپ کو تھانہ اور ایا میں اور کلدیپ جب تھانے پنچ تو ہمنے ویکھا کہ ابا اور اللہ کو متعلقہ تھانیدار نے زمین پر بھایا ہوا ہے اور وہ دونوں کو سلسل بھی گالیاں دیتے جارہا ہے۔ "میرے ابا اور چھا کوزمین پر کیوں بھایا ہواہے؟"

بیرے بہارر ہی ورین پریوں سایا او ہے۔ کلدیپ نے تھانیدارے پوچھا۔

''تو اور کیا ان دونُوں عادی بدمون طول کو تختِ طاؤس پر بشاؤں؟''تھانیدارنے چلاتے ہوئے کہا۔ ''میے غیر قانونی ہے''۔ کلدیپ نے دلیری سے کہا۔ ''آپ لان دونوں کو یہاں کس جرم بیس لے کرآئے۔ ۔۔۔''

'ملو مجھے قانون پاسائے گا دو بالشت کے چوکرے!' قاندار نے طنوی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔'' تیرے باپ اورائی کے بار نے اس شہرے مشہور قابل عزت و کیل دورائی کے بار نے اس شہرے مشہور کی ساتھ ہاتیا پائی گل ہے بلکدان کے وفتر عمل موجود کی ساتھ ہاتیا پائی گل ہے ہیں اور حملیاں ایک دی ہیں۔اب ان دونوں کی بقیدز عمل جیل کی جایاں چینے اور عدانوں ، تعانوں کے دیشکیاں ایک اور عمانوں کے دیشکیاں تی ہے۔ اور عدانوں کی دیشکیاں نے ہوئے گر ہے گئ ۔ اور عدانوں کی جانوں ہیں۔ آپ میں ہمت کی اور تھانیدار کو کہا۔'' یہ بے تصور ہیں۔ آپ میں ہمت کی اور تھانیدار کو کہا۔'' یہ بے تصور ہیں۔ آپ انہیں کیمور دیں'۔

''چلواوئے، تم دونوں اس تھانے سے دفع ہو''۔ تھانیدارنے ڈیٹ کرکہا۔

ای دوران وکیل دهر اس این چند و کیل ساتھیوں کے ساتھ تھانے بین آیا۔ اس کے باقی باز دیر پی بندی بوئی تھی۔ بوئی تھی۔

"نیر بین ان وونوں بدمعاشوں کے چوزے"۔ تھانیدارنے ایک بینئر وکیل کی توجہ اماری طرف داواتے ہوئے کہا۔ کھو نے وکیل پنچال کوحو یلی کے دونوں کیسوں اور دھرم لعل کے خلاف جمو نے کیس بنانے کے لئے راضی کرلیا۔

پنال نے بری مشکل سے عدالت سے حو ملی کے جلنے والے دونوں کیسوں کار پکارڈ نکلوایا ( اس کام میں خفیہ طور براس عدالتی المکار نے بہت مدد کی جوحو یلی کی بے وظی

کاعدالتی ٹوٹس لے گرآ ما تھا)۔ پنجال نے دن رات انتقک محنت کر کے دھرم تعل کے خلاف ہرجانہ اور ایا، لالہ کی

مختلف مقد مات ہے ہریت کے کی کیس دائر کرو ہے۔ وهرم معل نے عدالت میں تابت کرویا کہ اس نے ہیلتے ڈیمارنمنٹ کے مقدمہ میں لالہ کی پیردی میں مجر بور

پیٹاں بھکتی تھیں (اس نے اپنی فریبانہ وکالت کے بل بوتے برائے حق می فبوت فراہم کئے تھے) وہ عدالت

ہے ہرجانہ کے کیس میں بڑی صفائی ہے بری ہو گیا۔ وهر تعل برجاند کے کیس سے بری تو ہو میالیکن ابا اور الالد کے قلاف اب یعی وحرم تعل کو مار پیدے کر زخمی

ر نے کے خلاف دوکیسر قائم تھے۔ان دونوں کیسر کے ے متعلقہ جج نے روگواہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ پنجال نے لا \_ کوکیا کہ آ ب لوگوں کی ان دونوں کیسر میں بریت میں

تمیاری عانے ہے چیش کے مجھے **کوامان کی بوی مرکزی** 

انہت ہوگی اور ان کی بنیاد برتم دونوں بری یا قید ہو سکتے ہو۔ نیز یاور ہے کدان کیسوں کے لئے بڑے وفادار، کیے اور ولیر کواہان جا ہیں جو عدالت میں تمہارے حق میں

محواہی دیے عیں۔

لالداورابا كودرج بالاخصوصيات كيحامل ووكوالان تو کیا ملنے تھے یہاں تک ہوا کہ اردگرد اور قری رشتہ وارول نے ویل وحرم تعل کے خلاف مواہی ویے سے

انکار کر دیا۔مقررہ تاریخ قریب سے قریب آ رہی تھی۔ لالد حي اورايااس معامله من انتبائي وبني كرب كاشكار تھے۔

ان كوكال كوفيري اورجيل كي مشقت زند كي نظرة ري تعي -(جاريء)

copied From Web

" چلواوئے دونوں اپنی ما تاؤں کوکہو کہ دہ دوسراہیا و ي لين"۔اس بدھےوكل نے خات برے ليح من كمايه "بيدونون تواب تاعمرسر كارى مهمان جين" -اس بذھے وکیل نے مددل جلا جملہ کہا تو لالہ نے اے بھی گالیاں دیناشروع کروی۔

'' دیکھویہ پاکل ہو گیا ہے''۔اس خبیث نے اسے ساتھیوں ہے کہا بھرلالہ ہے کہنے لگا۔''جننا تیراول کرے ہمیں گالیاں دے ہمارا کھیٹیں بڑنے والا"۔

میں اور کلدیب اس قتائے سے خوار پریشان ہوکر محر آمجے۔ محلے کے جندلوگوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ تھانے میں بندودنوں کو چیزوائے کے لئے تھاندار کی مٹھی حرم کرو۔ تھاندار کو اُس زمانہ میں دوسورو سے رشوت ویے کی بھی کوشش کی لیکن نہ جانے ان وکلاء نے اس تمانيدار پر كياد باؤ ذالا يا جاد وكيا تماء أس في وولول توكن تمت برہمی چھورنے سے انکار کر دیا تھا۔

ووسری پریشانی به ہور ہی تھی کہان دونوں کو پولیس اور عدالت کے چکل ہے چمرانے کے لئے کوئی وکیل، وحرافل کے خلاف کیس نہیں لے رہاتھا۔ لگیاتھاسب نے الكا كما بوا تقا\_ببرهال مين دن تلك ايا اورلاله كيدار ناتمر مجمی ایک تھانے سے فلال تھانے، فلال کورث سے دوسری عدالت یعنی کسی گیند کی طرح پھراتے رہے۔ بڑی مشكل ہے ہيں روز بعد ؤسركث ایندسیشن جج ہے ان كى 30 دن كى عبورى ضانت كروائي كئي -اس زمانه مي ابااور

لالدكى عبورى صانت يرخام صدوب خرج آئے۔

تعانه كجبريون من اتنے ذلت انگیزسلوك اور د ھكے کھانے کے باوجود لالہ کاوکیل دھر معل کے خلاف غصہ کم نه وارابا أے مجماتے رے كدااله اس معامله يرمبر شكركر کے مٹی وال اور فی الحال اپن حو یلی کو ہیلتے و بیار منت کے ہتھے لگنے ہے بحا۔ لالہ كيدار ناتھ نے اياكى باتوں كى كوكى یراندگ أس فرایخ طور بردوس شهر كایک بذهر Digitized by 600

FOR PAKISTAN



و کارمکن نبیر کا میں ایک جن ہے انکار ممکن نبیر

- ساستدان چینکتا بھی قوم کے وسی کر مفاد بن عورت ایک پہلی ہے کیونکدوہ جو کہدری ہوتی ہے این کا منظل و دیم گرنتین بوتایه
- ے۔ خود تغیل ہونا انچی بات ہے لیکن اکثر خود کفیل سط عورتین جسم پر نباس پینتی تقیس، ام عورتين الورتيس كم ادرم در ياده للتي بين-
  - اسمبلیاں نومنے ہی امیروار اینے اینے حلقوں کی (1) نەسى مردىي نغرورت ہوتى ہے۔ طرف یوں دوڑتے ہی جسے عوام کی جدائی میں قريب الرگ تھے۔ مورت ایباشبرے جس کی تا ٹیرز ہر ہوتی ہے۔ (2)
    - 😊 اگرمكاب ير بابندى لگادى جائے تو شاديوں ك شرت میں کی اور طلاق کی شرح میں اضاف ہو جائے
    - عورتمی فرحے اس لئے بوھائے رکھتی ہیں کہان کے مردفکرے کارٹ رہیں۔
- 😅 🖰 کامیانی کا کوئی گرفتیں دوجا، بس چڑھتے سور ٹی کن 🕒 🖳 سیاس بخرانوں کا ایک فائد دیے تک 19 سے کہ اور وجا۔

- (2)
- آئ کل ہے روز گاری اتنی بردھ گنی ہے کے اوگ ایم عورت كے شو بركى آساى ير در فواست دينے ت
- مك ين زن مريدي الشياق اليد بدياجي ي (1) كيفموما بنيال مال يراه ربيني باب جات بين ر
- كواہينے اصلی مسائل بجبول جات ت

حكايت يخوري 2015م

ہوٹلوں میں اچھا کھانا مرد ی بکاتے ہیں اس گئے
 عورتوں نے اب گھروں میں بھی پید ڈیوٹی مردوں
 ک کانا شروع کردق ہے۔

اعدہ محبوب کا ہویا سیاستدان کا ، وہ پورا ٹرنے کے ۔
 لئے نبید کا جاتا۔

 معاشرے ہے شرافت اور حیا جسی چیز وں کی تو سے کی تدفیری بھی ہو چی ۔

جارے وگوں نے ملاق بالشل کی طرح مبنگائی کا مطابق مبنگائی کے کہنا کی لیے ایسے۔

عوام کی تھان میں کھانے اور پھر چھد کرنے والے کو سیاستدان کتے ہیں۔ کوسیاستدان کتے ہیں۔

🖰 لونائیت وہ ممل ہے جس می<mark>ں سیا</mark> ستدان اپنے مفاو کے لئے سی بھی مارٹی کی طرف کوٹ سکتے ہیں۔

 آخ کل سیاست اور خباشت مین کونی زیاده ففرق میمین رماید

حکومت اور ابوزیش کا چار نقطی مصافح قارمولا
 آومل کر کھا میں '۔

کری پر بیٹھے اور ڈائس پر کھڑے افرا اوکو دہاں ہے
 بنانے کے لئے کوئی چھوٹا موٹا دھا کہ کرنا پڑتا

کری بظاہر بے جان ہوتی ہے لیکن اس میں اتی جان ہوتی ہے کہ بہت سوں کی جان لے لیتی ہے۔

کرنی فرور پیدا کرتی ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے۔
 انسان کارشتہ زمین ہے کٹ جاتا ہے۔

 کری پر افتیارات کی اتن گوندگی ہوتی ہے کہ ا انسان چیک جاتا ہے پھر اے کاٹ کر تکالنا پڑتا

ک کری پر منینے والے کوکوئی پیند نہیں کرتا کچر بھی ہر کوئی آب پر منینے والے کوکوئی پیند نہیں کرتا کچر بھی ہر

ہ سیاستدانوں کے مرقانوں کی ہویا ہے عوام ب کوئیا مجھی حادثہ برداشت کر سکتے ہیں۔

اب تو وولزگ برگھیب مجھی جاتی ہے جس کا مال الاکافیس بک فریند ندہو۔

خود کو مقل مند کینے والے اکثر مقل بند ہوت

شادی کے جیں چیس سال بعد شوہ دے اور
 یویاں موہ ہے ہے بال بوجاتی جیں۔

ے ہیں کا کہ کسن اتناعام اور وافر ہے کہ عاشقوں کے سارے مساکی طل ہو گئے ہیں۔

ا کسن کی مام دستال کے بعد شاع جیران میں کہ اب می براور کیا گھیں۔

🔾 نیر فط ی زندگی میں سوایات تو اس سی میں گر میں نامری زندگی میں ہی ہے۔

مون سرب رندن مان باب -(چ) اینی آنگهمول سیانڈین چینل دیکھنے والے کس مانہ

پ ڪشيري بات کرت جي ؟

کے سے بور بی ہناوٹ کا ہے کہ اب مورتوں کا بی نتیس مردوں کا میک اپ بھی بازار میں تھ گئیا ہے۔

😑 🛮 مورت اورخوش دومتضاد چیزی می جس

اب تو مروجی میک آپ کے بغیر گھر ہے تئیں
 نگلتے۔

پازار میں چرتے اوی مردائم ایسے مشینیں
 زیادہ میں۔

 آوارگ کا تیر ببدف علاق ایک ن ہے، فورق شادی۔

شادی کے لئے عام طور پرلزگ کی شکل اور لا کے ک جیب دیکھی جاتی ہے۔

) جو جیز رکھ کرشادی کرتے ہیں وہ یوی ٹیس بلکہ دراصل میاں گھرائے ہیں۔ اِن 60 فعہ اوک ریک خاصرہ فلے میں میڈ اوال ک

9

تردار كونظرا ندازنبين كياجا سكنابه

کہاجاتا تھا کہ عورت کی نفتل چنیا کے چھے ہوتی 
 ہے، اب اکثر چنیا بی غائب ہوتی ہے تو عقل 
 کہاں ربی۔

صرك آب كا مطلب بوتا ہے كى بورى كرنا، اى ليكور في زياد وميك آب كرتى جين-

عورت پیرانی اداکارہ ہوتی ہے، وا اداکاری
 شیعتی نہیں علیاتی ہے۔

ں ہیں سال ہے۔ ﴿ حکومت مرف مجت نیک لگا دے تو کوئی اور نیکس لگانے کی ضرورت ندرے۔

پرده ترقی کی راه مین نمین بلکه دیدار کی راه میں ا رکاوٹ ہے۔

تا رمردعبد ٹرلیس کیشادی ن<mark>یس کر نی تو عورتوں کو آ آئے دال کا بھاؤ معلوم ہوجائے۔</mark>

کاش الوئیاں تی می معصوم ہوتی جشی نظر نے۔
 کی کوشش کرتی ہیں۔

آئیڈیل کی تائش اور اظہار محبت کا انظار یہ ووٹور
 بیس برلزلی کی زندگی کے۔

تاریخ گواہ ہے کہ جمیشہ فورت نے جوش دلا کرمرہ
 کائی تخت کراہا۔

عورت نمائش پندے ای لئے پردہ دار عورتیں
 برقع بھی کامدار استعمال کرتی ہیں۔

حیادار اور پرده دار مورتمی فیس بک پر سارے
 در ساتاری تی دو

پردے اتارہ ہی ہیں۔ ﴿ عور تھی انڈین فینیل اس لئے بھی دیکھتی ہیں کہ نت نے زیورات، ملبوسات اور فیشن کے انداز دیکھ

ایسے فقاب کا کیا فائدہ جس میں کناری آ گلھیں۔
 ادر نمایاں جوجا کیں۔

🕃 🛚 حکومت تو می دفائ پر دونت خرچ کرتی ہے اور

عورت نسن وجوانی کے دفا ٹ پے۔

بیرو تااش نُرنے والی لڑئیوں پیانجوں جاتی ہیں کہ بیرونو خود کی بیرونی کی تااش میں ہوتے ہیں۔

بیرونو وو ق بیرون کا بات میں ہوتے ہو ۔ ﷺ ہے وقوف ترین عورت بھی تقفید ترین مرد کو چکر دینے کی فطری صلاحت رکھتی ہے۔

عورت نے تو صرف فیشن کرنا ہوتا ہے اچھا گھے یا

ار او پرداہویا ہے پردگ اس کی بلاے۔

ایک آول کے بیت میں مروز انھا دوس کو

سیک موں کے کہا ہیں اور راک اینڈ رول مجڑنے کاٹا ہیں پر رمبا سمبا اور راک اینڈ رول ایجاد ہوئے۔

آخ کل عورتی ایک شلواری پین ربی میں جن
 کے آخیص ہے کھی زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔
 عورت جنٹی کھی خود مختار ہو جائے حفظت کے لئے
 مرد کی مختان ہے، خوا تمن کے خالص اواروں کا

حال د کیچه لیس۔ •

بذر مشقی اور بے نم رے گلوکار ڈن نس کے آئیڈیل
 میں ای ہے ڈن نسل کی سوچہ کا انداز و کر لیس ہے
 آئی کل کی لڑکیاں اب شادی کے موقع پر رسما

چی شر<mark>مان پی</mark>ندئیس ترقی م

گرنے کی گئے ہام پر بھی مورتوں کی عربیاتی میں۔ اطباعی موجاتا ہے۔

وب ورئے سے میں ہوت ہوت ہیں۔ ﷺ شا پنگ کے دوران جوں جول رقم فرج ہوتی ہے مردکا کی لیاد ہوتا جاتا ہے اور خورت کا مارال

اً گر مرکز کا گجزید دوت تو ہے کارلزے وقت کہاں معرف کرتے۔

سانی کوآ دھی گھر وائی کہنے والوں بی نبیت کا اندوز و کیاں سُری ہے۔

اليب سياستدان اليك مروز في مراوئا بنا اور س رقم

(3)

ے من کی بیونی دین میں تعمیر ای میں شایٹ کرشی۔ وی سر مرمد میں میں اور ایجو جھے میں اور

ا مورت کا کام ہے مرد کولوٹار بھی مجبوب کے پار قریب روپ میں ار راہمی ہوی کے تولانا کے روپ میں۔

نیں کہا کی 90 فیصد لڑئیاں اڑے ہوئے ہیں ور باتی 10 فیصد ہوئی بوڑھیاں۔

اور اب بد زماشہ آ علیٰ ہے کدواوا سوئے ہے تھی ۔
 یوتوں ہے انٹرنیف کی داستانیں منتے ہیں۔

🥏 ۔ تُغزیت نامول کی زویے آئ تک کئی کی موت پرونت ٹیس ہوئی۔

تر تين چزير الميشار الري يتن <mark>بين شوير کي آنگهيس،</mark> سياسي کي جيب در يون کي کان -

اور بیدآ ن کل کے بیچ کر جن کودوم وال ک تن پر ہینے سے کٹا کروٹو خالب کے تحقیق کا کوالداد ہے ہیں۔

اب تک ایما سوف ویئر تیار نمین میواجو اور آوال است کے ایما سوف ویئر تیار معلوم کرسکار

ت تبدیلی قلب کا آپریشن کنز مبزگا اور نازک ہوتا ہے۔ اے بغیر آپریشن تبدیل کرنے والے کیاجا ٹیس

معیج صبح نیوز نبیشن شف دانول کا سارا دن ردی ہو۔
 حاتا ہے۔

 ایک دوٹرے کوال دینے کا دعد و کرنے والے بعد میں خوان کی بولل دینے ہے بھی انکار کر دینے

کا مختر گھر بھل گیس انقلاب کے بعد قبت سنتے ہی کا محکور کا اور پر کرے گی اور گیس د مان کوچڑ ھاجات

🗈 تمین چیزوں سے ہوشیار رہو، وشمن سانپ اور عول

 تسن عارضی ہوتا ہے خصوصاً اُسر یہ یونی پالر آن بدولت ہو۔

Digitized by Google

امروٹ ان کے چار طاقوں میں منت ایک فات میں موجود کل ترکیوں کی تعداد معود کر را بھی انتظام ہے۔

ا الشريطية المتحول إداور دوي زيان بيان السام ال الساعة المتحول المادر وي المتحافظة ال

آزادن - آواپیلےائ کُولُ حد می بولُ تحق ۔
 میڈیا پہائک ٹوکر نے و نے اینٹرز کورشنے کی

الآتي يُن مشكارت كاس منايه

 برخواتی کے بیچے میں نہ میں کی مورت ہ نی باتھ ہوگار

 آیگ گھر میں ڈش اخینہ اور دوسرے میں ڈش بھی شمیل میں ہیا ہارامثالی مطاشر د۔

🕲 لوگ منتی النو کر کاری و یکھتے میں اور لزئیاں

الله المراقب على بروات المنافي بوج بيه الآ المول والسل والت ست تمن منطقة ممتاني مرين -

کر فیاں شاوی کے قریب میں مجت کرتی کیں اور بوت مجت کے دیب میں شاوی ۔

الله ك أيا أمرين الب اللي النوري الأيوال أن أنحمون مين صاف تعنا بور" الف يليز !"

ید میک آپ کی انجا ہے کہ مال بٹی سے بھی زودہ جوان د کھائی دیتی ہے۔

پیلے عور جمی اپنے پائی فقاب رکھتی تھیں نہ جائے مب اوز هنا پڑ جائے اب میک اپ بائی رکھتی میں لہ دائے کہ ۔۔۔

اور ان جوانوں کی جانی کے لیٹے بھی کچھ ہوتا چاہتے جن سے مخلے ہؤر ہؤر اور لڑ بیاں انہیں کٹھال کردیتی ہیں۔ (2)

(3)

ككرأك ووشاه جوكام ترني فتخواوت سانحو ساجحو فين بھی وصول کرت ہيں۔

ان کا مجتاے میں لے لائی پنگ اور لائی جھتی ہے میں الركار جنسار جَهَد بعد المنا دونون وشيطان هـ

ءَ مُرِيْرَ أَيُول مِينَ آ رائش فِي نعد في دور سنائش پيند في نه ہوتو کوئی اُنبیس بھٹکا نہ <u>سک</u>ے۔

پھرئ اور ڈیکٹی مینگائی اور ہے روز گاری کی ناحائز

بازسين آستى۔

میذیا کی بدولت اے قوم بیں محدین قاسم کی جگہ شاہ رخ پیدا ہورے ہیں۔ اب تو عورتو ل کے فیشن باشہر <mark>د ہوگئے ہ</mark>یں۔

مردول کوہر دیال در کارٹوں کو ٹرمیاں انچھ کنتی ہیں۔

ول کی بر بہتیں تھائے کے ڈرائنگ دوم میں ہوتی

عورت جب بيده توكر بام هي عاق الله كا فیشن اور آ زادی بورے معاشر ہے کو ہائی جیک مر

اورا پہنے بھی مر داورغورتکی ہیں جو بہن اور بیٹی کی دلا کی کرنے میں بھی کوئی عارمحسوں نہیں کرتیں۔

عورت رق عورت تېرې کون ی فر مانش مستی په

کنوارول میں سب ہے ہیری فرالی مدہولی ہے کہ وہ ہر وقت شادی شدہ ہونے کو بے قرار رہے

أَثَراً وارَّى كَا مُونَى مَقَالِمَهُ مِوتُو اوْلَ انْعَامُ بِرْصَغِيرِ والوں کو بی ملے گا۔

اُواجُونُوا مَجِمَعَي بُمِينُ مِنْ مِنْ اللَّهِ ہے بہتر ہے کہ وهولَّ

اورب سي جيز بين كركام كياجاتا ہے، يبال جيز

تار کرے منوں سے مسایا جاتا ہے کہ بت

آج كامشق بخارك طرح تدوونو ركون بيس بي (1)

تيتن احمق بين وه والدين جو نورتو محل حطة بين اوراوالا يششرافت كي تولع ركبته جن.

🖰 يونى،څۇر ئوندنى ـ

شوم ،زم میں بھی بواقیر۔ 0

اُگر نازک اندامی مورت کی صفت ہے تو ہمارے (3) مک میں اے مورتوں کی شدید قلت ہے۔

مجھدار ہویاں شوہر کے دوستوں کے لئے انک جائے بنائی ہن کہ آئندہ وہ آئے کی جرأت

💎 کرتے ہیں نہ شوہر باا نے کی۔

@ شادی کے بعد مهال کی مت کل طور پر ماری جائے تو مسرال کی نظر میں وہ شادی کامیا ہے۔ 😥 ہیوی آئی فرمائش اور شو ہر کے وعدے جمیشہ ہاد

🥮 الورث جنتا زباد واحمائ مَنة بي كا شكار موتى ت اتفای زیاده میک آپ رنی ہے۔

🕲 فور في زند في صابن كي تليا كي و تند الي بحس كو يوي عما كالما كالمتم كروي ت

کھر دانادی ایسی ملازمت ہے جس میں سال میں ا ئىسابھىي چىنىنى بىي -

تارے ملک میں میڈیا نے سال سے بھی زیادہ (2) نقان سينطايات-

🐵 مورتوں کے بس میں ہوتو ہوئے بھی مردوں ہے

😩 📆 نے کاروبار کا آغاز مرقی پرواز کیا ہے ہے۔ آئ میں تنی ملول کا ما نگ ہوں ،ا کب سنعت کا ۔ ۔۔

😩 🛚 کٹر عورتوں کے درمیان لڑائی کا سب کوئی مرداو

(2)

مردول کے درمیان لڑائی کا باعث کوئی عورت بوتی ہے۔

 برموں کے ساتھ رہنے والے بھائی شاویاں ہوتے بی لامجز کرا نگ ہوجاتے ہیں۔

 اب تو شو برصرف قعمول اور کبانیول میں بی مجازی خدار و گیا ہے۔

 عورت کوجموعهٔ لطافت جیخے والے اکثر فیم شادی شدہ ہوتے ہیں کہ د)

ا ''جوڪ ڪ پئے باندھ دیا'' شوہر کی تنخواد نفنول خرچيوں ميں اڑانے ڪ بعد آخری کاریخوں میں جو يوں کا تکمه کام<mark>-</mark>

شادی کے بعد ہولی کی جیس ی آگھوں کی گہرائی
 شرکانی کی آجائی ہے۔

عورت کی غیر موجود گی نین گھر اصطبل ادر موجود گی ہے۔ بیس میدان جنگ ہوتا ہے۔

ان کی بیوی پزوی کے ساتھ بھاگ گئی، اس ممگلہ
 پزوی کواس کے گلاہوں کی منزامل گئی۔

 آئے آپ کوسنوارنا تو ٹھیک ہے گر اشتہار بنانا درست نہیں۔

پوسے کا مقصد ہے جاوٹ کو چھپا نالیکن اگر برقعہ
 بی حاوت والا بوتو۔

جب البهن شوبر کے گھر پہلا قدم رکھتی ہے تو سکون اور مانیت کھڑ کی ہے کود جاتے ہیں۔

ن آن کل جرائم کی ہٹری پولیس کیمن ہے پچھنے زمانے میں لوگ خودی ریوان کھولیا کرتے ہیں۔

ہ مروا پنا راز مورت کو دے دیتا ہے خصوصاً جب وہ اس کی بیوی ہولیکن بیوی ریسب جھی نبیس مجتبی۔

اگر ب حیاف کونیائش ہے ضرب دے ول جائے تو۔
 گلیم حاصل ہوتا ہے۔

یہ جومزا عاشقوں کوسیٹھ ل کھانے میں متا ہے وہ کئ

کھانے میں نہیں ہوتا۔

 کھے اس ہے احجما کفن پینانا جوتم نے اپنی مال کو بینایا تھا (ایک بیار ہوئی کی وہیت )۔

ظُمْ خَاموتُی ہے تینے والا طَالَم کی مدد کرتا ہے بندا زن مریدوں کو بھی سزادین چاہئے ووقہ وٹ ستم کے اسدار ہیں۔

عورت کا دہائ مردوں سے چھوٹا ہوئے پریہ حال ہے اگر مردول کے برابر یا بنا ہوتا تو پھر مردول کا کیا حشر ہوتا۔

) ایڈورٹائز بیشر براؤ کت سے زیادہ پڑ کشش ہوتی ہے، مجوبہ اور ہوئی کی مثال ہی لے لیس۔

ا گرنتان دونوں باتقول ہے نہ بحق تو ہملز کیوں کے تھروں ہے بعد کشنے کنجرین نہ شفتے۔

حایانی عورتمی یا کستانی کند ایا تلق میں اور یا کستانی
 عورتی جایانی۔ داوری عورتو!

ا کے بیوی کوفوش کرنے کے لئے میں نے کھر بیجا و کا ن میں جمہر بیجا ہوت بیجی بیٹمر پیر بھی خوشنیں۔

کی جیتے بارٹر میں نے میکم کوش کرنے کے لئے میں اِن کا مفر عشر مجی اللہ کوش کرنے کے لئے میں

جنتی ہوتا۔

اللہ نے عورت کوراحت کے لئے بنایا تکین مرد کی
 رہے ای کی وجہ وی ہے۔

 فَی زمانه برازگی کی خوابیش میذوه اور کتر بید کیف منزک سر

آیک شادئی پر ہوئے والی نضول فر شیوں ہے وال اندوال فر شیوں ہے وال اندوائی ہے۔

ائل کی جھنکار مرد کواہ رسٹوں کی جھنکار عورت کو پاگل سردیق ہے۔

كاهفه كاسسرال مين داخله بند تعااوروه ميح مين رہتي تھي۔ مجھی جمی اے لگتا کہ وہ بیوی نہیں رکھیل ہے۔



---- 0300-9667909-

وغرے انسکٹرشاہر وخرے آگاہ کراکر پورے شہرک تاک بندی کرا دی اور چگہ جگہ بیریئر نگا کر گا زیوں کی چیننگ کی عافے تکی۔ یولیس کی بیساری اختیاطی تد ابرتب احری ک وهری روکئیں جب علی حسن کوفون پرستنی پولیس نے بتایا کہ پھلاں والا جوگ اور ذاک بنگلہ جوک کے درمیان کسی

عامر جو مدری شہر کا جاتا بہجاما نام تھا۔ اس کے علی حسن نے اپنی جیب فورا مجلان والا چوک اور واک بنگلہ

8 جون خر لی کر مشہور ارشد چربری کروہ کا کوئی شور کھے لوگوں کو ساتھ لے کر حاجی پورہ کیا ہے۔ لا ہور پولیس نے یہ اطفاع حاجی بورہ کے بولیس کتان عقبل منفل کو دے دی۔ عثیل مقل نے شوٹروں کا پیتہ لگا کر ان ك ظلف ايكش لين كى ومدوارى الميس ك نائب في عام يوبدرى وكول ماردى بد كيتان على حسن كوسونب وى اورخود بهى بوليس فيم ير نكاه رتم رہے۔ علی حسن نے صدر شہر اور منعتی علاقے رائے

پوک کی ظرف موڑ کی۔

24 سالہ عام چوہدری پراپرٹی ڈیلر ہونے کے ساتھ پاکتان پارٹی کاصوبائی سیرٹری تھا۔ عام چوہدری کے باپ وحید چوہدری حابی پورہ سیٹ سے ایم پی اے رہ چکے تھے۔ رہ چکے تھے۔ سیاست کا پٹامہرہ ہونے کے باوجود حابی پورہ میں وحید حیوری کا خاصا اڑتھا۔

على حسن موقع واروات يرينجا تو و بال علا قائي تعانه شہر کے تھانہ انحارج طاہر<mark>ا قال ضروری فورس کے ساتھ</mark> يبلے ہے موجود تفاعلی حسن نے ویکھا موقع برساہ رنگ کی منڈ ایا نیک گری بڑی تھی اور یاس بی ایک بدحواس نوجوان کھڑا تھا۔ یا ٹیک کے پائل بی ابولہان عامر چوہدری پڑا ہوا تھا۔اس کےسریش کولی آئی تھی۔ علی حسن نے اے بولیس جیب صدر سیتال جمواد بااس کے بعد بدحواس کھڑ نے تو جوان سے بع چھ کچھ کی معلوم ہوا اس کا نام ارقم نذیر بهدوه عامر چوبدری کا ساله تھا۔ اس نے بتایا بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی سوانہوں نے جیجا یی كوفون كر كے دوالانے كوكہا تھا۔ وہ دوائے كر ہارے كھر آئے تھے۔وہ پیدل تھے سومی عامر بھائی کوچھوڑنے ان کے گھر جار ہا تھا۔ ہا ٹیک نیس جلا رہا تھا۔ عامر بھائی چیھے مینے تھے۔ یبیں پر چھے ے ایک بائیک پر سوار دو نوجوان آئے ادر لات مار کر انہیں گرا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسلحد تکالیا اور عامر بھائی پر دو کولیاں چلائیں۔ ایک فائر مس ہو گیا جبد دومراان کے سر میں لگا۔اس کے بعدى عامر بحائي بحركت ہو محتے اور تملد آور فرار ہو

"تم نے بائیک کا نمبر نوٹ کیا؟" علی حسن نے س سے بوچھا۔ "سرا عمل اس قدر بدحواس ہوگیا تھا کہ نمبر نوٹ

'' سرا میں اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ نمبرنوٹ کرہ تو دور میں یہ میمنییں بتا سکتا کہ بائیک س ممپنی کی | Digitized by OOQ 1

اور نمس رنگ کی تھی'۔ ارقم نذ رینے بتایا۔

"اور دونوں نوجوانوں کے چیرے مبرے کیسے تھے؟"

امجی علی حسن ارتم نذیرے پوچھ پچھ کری رہا تھا کہ تبھی صدر میں تال سے خبر آئی کہ ابتدائی معائے میں ہی واکٹر نے عامر چو بدری کومردہ قراردے دیا۔ مقتول عامر چو بدری کا مکان ڈاک بنگلہ روڈ پر ہی تھا۔ حادثہ کی خبر وہاں پنجی تو اس کے گھر والے روئے بلکتے ہوئے آگئے۔ مقتول کا باپ سابق وزیر وحید چو بدری اس قدر غصے میں تھا کہ منہ سے جو باری اس قدر غصے میں بورک منہ منہ کو مزم تھرا کی اس کے مغر صوبائی آئی مائی حسین رائے کو مذم تھرا اس کا طرح بھر پولیس کو بتایا اس کا خلاصہ بول ہے۔

ایم لی اے عاشق حسین رائے کرن بورہ گاؤں کے اصل باشندے ہیں۔ وہیں ان کے گھر کے سامنے كلثوم اختركي زمن تقي للكثوم اختر كلاب يوره كاؤل كي رہے والی ہے۔ان کے شوہر کا نام ڈیشان چو بدری ہے۔ چونک عامر چوبدری برایرنی ویلنگ کا کام کرتا تھا اس کے اس نے کلوم اختر ہے ان کی تقریباً دوا میز زمین خرید لی تھی۔ اس کا تھ نامہ 8 نومبر 2011 ، کو ہوا تھا۔ وحید چوہدری نے الزام لگایا کہ عاشق حسین رائے کی نظراس ز من بر محی \_ جب کلوم اختر نے عامر چوبدری سے زمن کا سودا کر لیا تو عاش حسین رائے زمین پر قصد ک کوششوں میں جث مجے۔ ای کوشش میں انہوں نے ند کورہ زمین پر نا جائز طور سے جھونیٹر کی بنا کی تھی اور فرصت کے اوقات میں وہاں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ عامریر د باؤ بھی ڈال رے تھے کہ جتنا پید کلوم اخر کودیا ہے اتنا میبدان ہے لے کرز مین کے سودے ہے ہٹ حائے۔ عامر زمین چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ سو عاشق مسین

رائے اس سے رنجش رکھنے لگھ تھے۔ ای کے نتیج میں

9 جون کو ہی آ دھی رات کو پولیس نے لاہو، عمل واقع شاہرہ سے راجو کو گرفتار کرلیا۔ راجو کو تھا ند صدر لا کر اعلیٰ سطمی پوچھ بچھے کی گئی تو واردات کے چچھے زمین کا تنازیہ نہیں بلکہ ایک ٹوبصورت بہوکی ٹونی سازش نکلی۔

انسان کی شہرت اس کی بر جھائیں ہے۔ جب آ گے ہوتی یہ تو بہت بری نظر آئی ہے اور جب چیچے ہوتی ہے تو سکڑ جاتی ہے۔ سکڑ جاتی ہے۔

وحید چوہدری کے سکنے میں بیوی کے علاوہ گیارہ اولادی تھیں، سات بیٹے اور چار بیٹیاں۔ بیٹیوں کے بیاہ ہو گئے تھے جبکہ چھ بیٹے بال بچوں والے ہو کرروزگارے لگ گئے تھے۔ ساتواں سب سے بچھوٹا بیٹاء مرچوہدری تھا۔ عامر کو بچین سے بی اواکاری کا شوق تھا۔ سکول وکا کے بیسی روگرام کرنے میں سرگرم تھا۔ اس کا شار ایجھے ہوگاروں میں جوتا تھا۔

ا سے بی ایک ذرا ہے کی ریبرسل کے دوران عامر
کی ملاقات کافنہ ہے ہوئی۔ کافنہ آفیسر کالونی کے
ہاشند ہے نظریا جس کی بیٹی تھی۔ جو چشر قرال پاور میں ملازم
تھاوران کی آیا ٹی ہے ہی کئیے گرارا چیا تھا۔ کافنہ کی
بین کم بین اریباور چیوٹی بہن سدرہ تھی۔ اس کا آیک
بین بھی تھا ارم نظری سنجو کئی۔ میں سب کچھ تھیک چل رہا تھا
اور تھانے والے پائے۔ کمانے والا ندربا تو گئیے کے
مہران نے اپنی اپنی فرمدواری سنجال کی جس کا جوشوق
تھاا ہے بی چیم کمانے کا ذریعہ بنالیا۔

کاففہ کوشروع ہے شیج پراداکاری کا شوق تھا۔ اس کی اداکاری اور ڈائیلاگ ڈلیوری سیجی کو اچھی گئی تھی۔ دیکھنے میں بھی وہ بے حد خوبصورت تھی۔ کھر میں کمانے والاکوئی نہیں رہا تو کاففہ اپنے فن سے بیسہ کمانے گئی ' عامر چوہدرن کافل ہوا ہے۔ تم اس کی زندگی پر دم نہیں کھا سکے تو اس کی موت پرئیاافسوں کرد ہے؟

پیم وی روسے وحید چوہدری نے جوالزام عائد کئے ای کی نبیاد پر ابتدائی رپورٹ بھی درج کرا دی۔ مقدمہ قل کے تحت تھانہ صدر میں درج کیا گیا۔اس کیس کی تفتیش طاہرا قبال نے خودا نے ہاتھ میں رکھی۔

9 بون کوسی ہوتے ہی عاش حسین دائے کو ملزم
بنانے کے ختیج میں عوام نے شہر بند کرنے کا اعلان کر
دیا۔ وکا نوں کے شرگر مجے۔ مصطل جوم سرکوں برنگل
آیا۔ پولیس وانظامیہ کے ظاف نعرے بازی ہونے گی۔
پولیس نے عوام کی آواز دبانے کی کوشش کی تو دیگر
مقابات پر بچوم مصطل ہوکرتو زیجوز و آئٹ زنی پرآ مادہ ہو
شمال پولیس افسران نے مصطل بجوم کے سامنے
چومیں گھنٹوں میں حقیق مزموں کی گرفتاری کا وعدہ کیا۔
تر کمیں جا کر بچوم پُرسکون ہوا۔

ہے ہیں جہونک ویہ کے لئے پولیس نے اپنی پوری صلاحیت جمونک وی۔ ورانزک جمعے اور سروائس کی مدد میں۔ ورانزک جمعے اور سروائس کی مدد موبائل فون ڈاک بنگلہ چوک ٹاور علاقے میں سرگرم تھے۔ اس ست سروائس میل کوکا سیائی بھی بلی۔ پہنے چلا کہ مدینہ کالونی نے ڈاک بنگلہ چوک ٹاور تک ان کے برابر مدینہ کالونی نے ڈاک بنگلہ چوک ٹاور تک ان کے برابر بائیک پر جارہ سے انداز و لگانا آ سان تھا کہ عامر اور ارقم بائیک پر جارہ سے ادر وہ موبائل نمبر جن کے پاس تھے وہ بائیک پر جارہ سے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ کھلال والا چوک اور ڈاک بنگلہ چوک کے درمیان آمیس مناسب چوک اور ڈاک بنگلہ چوک کے درمیان آمیس مناسب موبائل نمبروں کے مائلوں کا پید لگایا اور ان کی لویشن موبائل نمبروں کے مائلوں کا پید لگایا اور ان کی لویشن موبائل نمبروں کے مائلوں کا پید لگایا اور ان کی لویشن موبائل نمبروں کے مائلوں کا پید لگایا اور ان کی لویشن درئے سے موبائل نمبروں کے مائلوں کا پید لگایا اور ان کی لویشن درئے مائلوں کا پید لگایا اور ان کی لویشن

مگمر کے افراجات کے ساتھ وہ اپنی پڑھائی کا خرچ بھی نکالتی تھی۔وہ کی اے کی طالبے تھی۔

علم جس قدر زیاده ہوگا یقین اتنان ضعیف ہوگا۔ ( دیکھیرشنمزاد )

انہی وفول ایک تنظیم نے "خوبصورت بہو" تا می وزراسہ پیش کرنے کا پروگرام بنایا تو ہیرو کے طور پر عام اور ہیروئن کے کروار کے لئے کا فقہ کا انتخاب کیا۔ دونوں کا بی رول جا تھا۔ اس لئے دونوں راضی ہو گئے۔ اس فررات کے نہ دائیں اور کافقہ کی آسنے سامنے باتات ہوئی اور دونوں ایک دو ہرے کے قریب آگئے۔ پچھ عرصہ وہ بیار کی چینٹس بڑھایا۔ کافقہ کے گھر والوں کو پچھ مرائی کی سمت قدم بڑھایا۔ کافقہ کے گھر والوں کو نئے مار شخ پر براوری کی کافقہ کو قبول ٹیس کریں گے۔ اس کے عامر نے گھر والوں کو کوئی ان دونوں کو جدا نہ کر سکے اس لئے عامر نے گھر والوں کو اولوں کو جدا نہ کر سکے اس لئے عامر نے گھر والوں کو اولوں کو جدا نہ کر سکے اس لئے عامر نے گھر والوں کو اولوں کو جدا نہ کر سکے اس لئے عامر نے گھر والوں کو اولوں کو جدا نہ کر سکے اس لئے عامر نے گھر والوں کو اعتاد میں لئے بیٹر ہی سادی کروا نہ کروکہ داغ اسے دو کوئی ان ہوں کے اور اوگ اپنا میل کچیل وہونے کے لئے لئے میں سرف ساف یانی کا انتخاب کرتے ہیں۔ (مظاہر اس کے ایک کے لئے میں سرف ساف یانی کا انتخاب کرتے ہیں۔ (مظاہر اور کے کے لئے سرف ساف یانی کی کا انتخاب کرتے ہیں۔ (مظاہر اس کے لئے سرف ساف یانی کی کا ان کی سرف ساف یانی کا انتخاب کرتے ہیں۔ (مظاہر اس کے سانے کرائے کے لئے سرف ساف یانی کی کا انتخاب کرتے ہیں۔ (مظاہر اس کے لئے سرف ساف یانی کا انتخاب کرتے ہیں۔ (مظاہر اس کے ایک کے لئے سانے بیانی کی کی سرف ساف یانی کا انتخاب کرتے ہیں۔ (مظاہر اس کے ایک کی کی کھیل دھونے کے لئے سانے کی کوئی کوئی کے لئے کوئی کی کھیل کوئی کے لئے کی کھیل دھونے کے لئے کھیل دھونے کے لئے کی کھیل دھونے کے لئے کھیل دھونے کے لئے کھیل دھونے کے لئے کھیل دھونے کے لئے کھیل کے کھیل کی کھیل دھونے کے لئے کھیل کوئی کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کوئی کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کوئی کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کی کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل ک

2006ء میں عام نے بذرید فیلی کورٹ کاففہ سے شادی کر لی اور پھرائے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں ففرت کے شعطے کھر نے گئے۔ کئیے کا کوئی بھی فرد کافلہ کے کئیے کی بہو تبول کرنے کوراضی نہیں تھا اور تو اور کوئی اے گھر میں بھی نہیں تھا اور کا فقہ نے بے حد مشکل ہے وہ شام اور رات گھر میں گزاری اور شیح حد مشکل ہے وہ شام اور رات گھر میں گزاری اور شیح موج تی عام کافلہ بی کا گیا۔ کافقہ بھی و بیل رہتی رہی اور عام بھی گھر واماو بن گیا۔ کافقہ بھی و بیل رہتی رہی اور عام بھی گھر واماو بن گیا۔ کافقہ بھی کہ کے اساراخر جی عام اٹھانے لگا۔ جب بھی

Digitized by Google

عرصہ بعد گھر دالول سے عام کا بھونہ ہوگیا تو دہ اپنے گھر علی جانے لگا گر کا فقہ کا سرال میں داخلہ منوع بی رہا۔ ای دوران کا فقہ کے پاؤں بھاری ہو گئے۔ عام کوئی بڑا کام کرتا چاہتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے طے کیا کہ جو کام اے آتا ہے ای میں کامیاب ہونے ک کوشش کرتا چاہتے۔ اس لئے وہ اداکاری کے میدان میں قسمت آزیانے کراچی چلا گیا لیکن وہاں اسے جلد بی موقع طابعی تو اس میں برسوں لگہ جا میں گے جبکہ ذمہ داریاں منہ کھو لے سامنے کھڑی تھیں اور آئیس پورا کرنے موقع طابعی تو اس میں برسوں لگہ جا میں کے جبکہ ذمہ داریاں منہ کھو لے سامنے کھڑی تھیں اور آئیس پورا کرنے مناسب انتظام کر کے کا فقہ کوئی کراچی بالیا۔

کاشف کی زیگی کا وقت قریب آیا تو عامر نے دیکھ کو ایک مار نے دیکھ کو ایک مال کے لئے ساس شکیلہ بوی سالی ادیداورسا لے ارم کو کرا چی با ایا۔ 2007ء میں کرا چی میں ہی کافند نے مسرال لیے طافان کو جمع دوا سال بعد عامر کا ول کرا چی ہے دو سال بعد عامر کا ول کرا چی ہے اور حاجی پورہ آگر اس نے براپی نی ذیا گاکا کا روبار سمیٹ کرحاجی کورہ اور حاجی پورہ آگر اس نے براپی نی ذیا گاکا کا مرابار شروع کر دیا۔ وہ زیادہ تر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے برکس کا فند کا ٹمکانہ میکا ہی رہا۔ ماتھ رہتا تھا۔ اس کے برکس کا فند کا ٹمکانہ میکا ہی رہا۔ ماتھ رہا ہو گیا جو پوسٹ آفس میں منازم ہو گیا تھا۔ ماتھ رہا ہو گیا تھا۔ میں مالہ عادل زری ہو نیورٹی ہو تھا۔ آفل سے جھوتا بھائی ہا کیس سالہ عادل زری ہو نیورٹی ہو تھا۔ ماتھیا۔ آفل ہو سے ایک خور تی ہوگیا تھا۔

ے انجیئر ٹک کی پڑھائی کررہا تھا۔ 25 جون 2012، کو آفق ب کی شاوی مدر، ہے ہوگئ ۔ بھائی کی شادی میں شریک ہونے کے لئے ، دل وس دن کی رخصت پر زرق ہونیورٹی سے الا ہورآیا تھا اور

copied From Web

شادی نے پروگرام میں اس کی ملاقات کاففہ ہے ہوئی اور پہلی جھلک میں نوبصورت اور حین کاففہ عادل کے دل کواس قدر بھا گئی کہ دواس کے آھے چھھے منڈلانے دکار سعرہ کو لئے تو عادل کاففہ کو لاہور ہے فون کرتا رہا۔ اس کی باتیں بہت ہی کھے دار ہوتی تھیں اس لئے کاففہ ہمی باتیں کرنے کے لئے اس کے وفن کی متمی رہتی تھی۔

زندگ کا سہارا اگر محض امیدی ہیں اور عمل نہیں ہے تو موت کا سب مایوی ہوگ۔ (دعیر شیراد)

چھٹیاں محتم ہونے کے بعد عادل زرمی یونیورش لوث گیا تو وہاں ہے بھی کاهفہ کوفون کرتا رہا۔ اس کی باتی وہوائی سے یہ ہونی سی دوہ کافف سے بارکا دعویٰ کرتا تھا اور اُس سے شادی کر سے زندی بجر ساتھ نبھانے کی تسمیں بھی کھا تا تھا۔ ہراڑ کی گی <del>طرح کا دی</del>ہ <mark>نے</mark> بھی اینے کھر سنسار کا خواب دیکھا تھا۔الک رات کے لئے اے سپنوں کا کھر ملا بھی لیکن مجع ہوتے ہی وہ وہ کار كردبال سے بعكادى كئ تى - اس كھڑى كے بعدسرال کی چوکھٹ یار کرنے کی خوش بختی نہیں ملی تھی۔شادی کے دوسرے بی ون سے وہ میکے میں بڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ عامراس كےسارے خرجے اور ناز اٹھا تا تھا مگر دہ زیادہ تر اینے کنیے کے ساتھ رہتا تھا۔اس ہے کاہفہ کوبھی بھی لگتا کیدہ بیوی نہیں رکھیل ہے۔ای لئے وہ عادل کی پیشکش برنجيد كى عفوركرنے كلى۔اے لكنا تعاكدان كى شادى من ذات یات کوئی سلمبیں بے گی۔ یمی سوچ کراس نے عامر کا وامن جھٹک کرعادل کوزندگی کے سفر کا ساتھی بنانے کا فیصل کر لیا اس کے بعد کافقہ اس کے بیار کا جواب پیارے دیے گلی۔

بوب چیزے دیے ہیں۔ کافلہ نے عادل کی ممیت آبول کی تو وہ فورا ماجی پورو آگیا۔ اتفاق سے کافلہ کمر میں اکیلی تھی۔ جوش

بعض پرندے ذوق پرداز کے اس مرسلے میں پینچ باتے میں کہ ہوا اُن کے راہتے میں مزاحم ہونے کے بجائے اُن کے پروں کاسہارا بن جاتی ہے۔ (دیکیرشنراد)

محیت میں دونوں قابل اعتراض حد تک قریب ہو گئے اور پھر تہذیب کی دیوار گرنے میں در نہیں گی۔ پکھ ماہ بعد عاول كوانجينتر كك كي ذكري مل كني اوروه لا بهورلوث آيا-كافف سے ملنے كے لئے وہ حاجى يورہ جاتا ريا اور كافقه بھی بہن سے ملنے کے بہانے لا ہور آئی رہی ۔ کاهفه اور عادل کے باس باتوں اور ملاقاتوں کے لئے مواقع ہی موالع تھے۔ عادل نوکری ال جانے کے بعد کاففہ سے شادی کرنے کے لئے بالکل تیار تھالیکن کاھفہ کہتی تھی۔ محرب ٹارل کرما اتنا آسان ڈیل ہے۔ عام بچھے طلاق وے گانبیں اور میں تم ہے شادی کرنہیں سکوں گی۔ اس لے کوئی ایس رئیب سوچو کرسانے بھی مرجائے اور لاتھی بھی نے ٹوٹے اس کے بعد دونوں سر جوڑ کر بیٹھے تو عامر ك فل كامنصويد بن كيا\_ طے بوا كدى پيشرور قاتل سے عامر کا کام تمام کراو یا جائے۔ کافقہ کے یاس بچاس بزار رو لے تھے۔ شوم کے لیے کے وہ سرقم خرچ کرنے کو שונת צו-

عاول کا ایک ماموں زاد بھائی بائیس سالدراجوتھا۔
وہ بی اے کا طالب علم تھا اور اپنے کئے کے ساتھ شاہدہ
رہتا تھا۔ عادل نے راجوکوائی داستان محبت سنا کر آے
عام کے آگ کی بات کھی تو راجو نے آئے اپنے داقف کار
حزہ سے طوا و یا۔ حزہ اسے عال بی بی جیل ہے چھوت
کرآئے تدیم عرف لالہ کے پاس لے حمیا بو مشہور ارشد
چو جرری گروہ کا شوٹر تھا اور فی الحال اقبال گر میں رور با
تھا۔ سیاری کی بات ہو گو الالہ نے عام کے لئے
تھا۔ سیاری کی بات ہو گو الالہ نے عام کے لئے
80 جزار رویے مانے ہو مول تول کے بعد سودا بچاس بر

وے دیئے۔ باتی رقم کام ہونے کے بعد دینے کا دعدہ کیا عما۔

اس کے بعد تینوں حاتی پورہ کے اور ایلو سے شیشن کے سامنے واقع سینر پوائٹ ہول میں فرضی نام و پتے کے سامنے واقع سینر پوائٹ ہے۔ فون کے وار لیعے کا کوفیہ عادل سے مسلسل رابطے میں تھی اور عامر کی سرگرمیوں کی لیحہ بلح خبر اے و بری تھی ۔ قبل کے لئے انہوں نے دات 9 بج ہے 11 بج کا وقت مقرد کیا تھا۔ اس کی جبہ پتھی کہ اس وقت مرد کوں ہم جمیز میس ہوتی اور واردات کرنے وفرار ہوئے میں آ سائی ہوتی ہوتی ہوتی اور اردات کرنے وفرار ہوئے میں آ سائی ہوتی ہوتی ہوتی اور

عادل کی ہدایت کے مطابق کا فقہ نے مامر کون کر بیاں کے دواس کے بیان میں ورد ہے اس کے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کے دوال کر آئے ۔ عامر نے کئی ڈاکٹر یا میڈیکل سنور کا کوفر کا کو موالی اور سرال کئی گیا۔ کا فقہ نے موقع نکال کر فررا عادل کوفون کر دیا۔ جز واور کا لہ بائیک لے کر آئے تھے۔ عادل نے آئیس کا فقہ کے گھر کی فائد کا فون کے گھر کی وہ آئیس کا فقہ کے آیا کہ عامر کو مجرا بھائی ارتم اس کے گھر چھوڑ نے جا رہا ہے کہ موائل پر کا فقہ کا فون ہے ۔ عامر کو گاڑی چلانا نہیں آئی اس کے کھر چھوڑ نے جا رہا ہے ۔ عامر کو گاڑی چلانا نہیں آئی اس کے دو بائیک پر ہے ۔ عامر کو گاڑی چلانا نہیں آئی اس کے دو بائیک پر ہے جے دارکی کو زائی تک نہیں آنا ہے ۔ عادل نے فورا ہے بات لاک وہتادی۔

9 جون کی شع کو عادل نے سپاری کارز کو باتی آج بھی دے دی تھی۔ یہ پورا پید کافقہ نے اسے دیا تھا۔ راجو کے بیان اور آس کی نشاندی کی جیاد پرحمزہ اور ندیم عرف لالہ کو بھی گرفآر کر لیا گیا۔ اب کافقہ اور عادل کی گرفآری باتی تھی۔ عام کے لگ کے بعد کافیفہ اپنی سرال آگئی تھی۔ و کھ کے وہ لمحات ایسے سے کہ کنیہ آسے جانے کو بھی نہیں کیہ سکتا تھا۔ اس لئے ایس کی تعقیل مغل نے کافقہ کی گرفآری کے لئے آئی سیل احمد کو پولیس ٹیم کافقہ کی گرفآری کے لئے آئی سیمال احمد کو پولیس ٹیم کے ساتھ وجید چو بدری کے گھر بھیا۔ پولیس کو مخت مزاحمت کا ساسنا کرتا پڑا گر وہ کافقہ کو وہاں سے نکال لانے میں کامیاب ہوئی۔ پولیس کی گھر میں کافقہ نے عادل سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ گرفآری کے سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ گرفآری کے سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ گرفآری کے سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ گرفآری کے سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ گرفآری کے

18 بون کو عادل نے حاجی پورہ کورٹ میں خود میردگی کردی۔ دوسرے روز پولیس نے ریماند پر لے کر پوچھی کی کردی۔ دوسرے روز پولیس نے ریماند پر لے کر پیس کی کو دوں پائیں سامنے آئیں جو پہلے بیان ہو پیش کی سے مائی ہے اس کی فرون کا کر تحصین رائے کو خود بخو دکلین چیٹ کی گواہ ان کی فون کا لا اور ایس ایم ایس تھے۔ سرولانس کے سہارے پولیس نے اور ایس ایم ایس تھے۔ سرولانس کے سہارے پولیس نے کا طعمہ اور عادل کے موبائل فون کی کال انجیلس نظوالی ہے۔ دونوں کے وار لیے ایس کے دوسرے کو بھیجے گئے۔ ایس کے دائیں ایم ایس کا می ڈی تیار ہو چکا ہے۔ تادم تج ریے وارول میں شرک جیل میں تھے۔ کیس بالکل واضح ہے وجہ ملز مان ڈسٹر کٹ جیل میں تھے۔ کیس بالکل واضح ہے وجہ ملز مان ڈسٹر کٹ جیل میں تھے۔ کیس بالکل واضح ہے وجہ ملز مان ڈسٹر کٹ جیل میں تھے۔ کیس بالکل واضح ہے وجہ ملز مان ڈسٹر کٹ جواب ہیں۔

لوگ مطلب نکال کریوں آسمیں چیر لیتے ہیں جیے کوئی زبان سکھ کراس کی گرامر بھول جائے۔(دیکھیر شتراد)

3米

# ايب غلط بني كاازاله

# وموجوعالحاديج

## حدیث رسول کے معالمے میں ذاتی اُنا کوقربان كرتے ہوئے اكابرين أمت كومشعل راہ بنانے!

0305-6614254

رہنمائی کی ضرورت تھی لہٰذا بیرمپارک سلسلہ جلا اور آخر میں ہمارے آخری نبی علیہ الصلوق والسلام تشریف لائے اور دين كى محيل فرمائى يونكه آب عليه الصلوة والسلام آخری نی بی اورآب علیدالسلوة والسلام سے بعد نیا نبی ندآیا ہاورندی آئے گالبذاد فی تعلیمات کے پہنوانے کا ذی شان منصب علمائے کرام، مجتند بن عظام اور محدثین زمان کے صبے میں آیا کہ وہ اُسٹی ہونے کی حیثیت سے اس دین کوآنے والی نسلوں تک پہنیا تیں جےوہ لوگ احس طریقے سے کرتے آئے ہیں۔

تیسری بات چونکه قرآن وسنت میں بعض چیزیں صرت كامبهم موتى بين جن عن تاويل وتطيق كے بغير كما حقد فاكدونبين انحايا جاسكنا اورعقل انساني ايك ي موتى نبين نیز أمت مسلمه كاشیرازه باره باره بونے كا انديشہ بحى موجود ہوتا ہے۔ لہذا امت کے اتحاد و اتفاق اور اصلاح ك لئة ايك انتها أى خوبصورت اصول بيان فرماديا-" يطا اُن لوگوں کے راستہ پرجن پر تیرا انعام ہوا یہ نداُن لوگوں کے رائے برجن بر تیرا غضب ہوا اور وہ ممراہ ہو۔

نومبر 2014ء میں تجابد ادیب صاحب نے شماره احادیث موضوعہ اور ضعیفہ پر روشی ڈالنے ک کوشش کی تھی جس میں انتہائی غیر ذمہ داری <mark>کا مظاہرہ کیا</mark> میا تھا۔زیرنظرتح برای غلطہی کودور کرنے کے لئے ہے۔ علم دین ایساذی شان علم ہے کہ کوئی مخص بھی اینے آپ کو جانل کہلا تا پیندنہیں کرتا لیکن محنت طلب ایبا ہے كننس برستول كے لئے اس كاحمول خاصا د شوار ب يمي وجه ہے كه واكثر، انجيئر، جيئر،معيشت وان حي كه پلمبریا الیکٹریشن کوکوئی بھی Dictation دینے کی کوشش نبیں کرتا بلکہ وہ جو کہہ دیں جیسا کہددیں سرمسلیم خم کر دیا چاتا ہے۔ مگروی معاملات میں کوئی دی مسئلہ چھیٹر دی م محض این این با مكف لك جاتا بخواه وه دين كي الف، بي بھي ند جانا ہو اور اگر سقابل كوسمجمانے كى كوشش كى جائے تو جواب مل ہے کہ على تم ے زياد ، جا سا مول \_ دوسری بات سہ ہے کہ محقول مختلف میں اگر ہریات نفس عقل پر پر ممنی موتی تو انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام كى تشريف آورى قطعاً ضرورى مد بهونى ليكن چونكه عقل و

( الفاتحه ) به نیز أن انعام مافته لوگوں کی وضاحت بھی فریا وى كداس سے مراد انبيائے كرام عليم الصلوة والسلام. صدیقین،شمداءاور نیک لوگ مراد میں اور حدیث یاک من فرایار ألبو که مع اکابو کم (برکت تمبارے برول كے ساتھ ہے )\_

بحرمكن قفا كهلوگ صالحيت كامعياد ايني ايني مرضى ے مقرر کر لیتے تو اس کے حل کے لئے اکثریت کے ساتھ رہنے کا تھم دیا۔ فرمالے''بوے گروہ کی پیروی کرو، جوان سے جدا ہوا، جدائی جہم میں ڈالا جائے گا''۔

(مفكوة شريف)

دومرى روايت ش فرايا "لَنْ تجتمع المتى على ضلالة" "ميري امت كرابي يرجع تيس مو عَتَىٰ 'رِیعِیْ 51 فیصداس امت کا بھی بھی باطل نظریات كوتبول نبيس كرسكما اوراس حديث ياك كى صداقت آن بھی دکھے سکتے ہیں کہ امت کی اکثریت آج بھی اپنے ا كاير ان ك عقائد ير ب-

تو حاصل کلام به لکا کر انفرادی رائے کی عائے اجمائ رائے کو، اصافر کی بجائے اکابر کو، اقلیت کی بجائے اکثریت کو اور حالل کی بجائے عالم کو اور جاال من الفن كى جائ الل فن كورج حاصل ب اورعقل مليم محى ای کا تقاضا کرتی ہے۔ برخلاف عقل بیج کے۔

اس تمہید کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے أل كد" حكايت" شاره نومبر من كابداديب صاحب في ضعیف اورموضوع احادیث پر جو کلام کیا ہے کوئی بعظم مخص توشا يد مجھے كەموموف نے برى مهارت كا ثبوت ديا بي ليكن حقيقت بدب كدوانسنديا غير دانسنة هور برانهول نے این ذاتی فہم سے کام لیتے ہوئے جمک مارنے کے سوا کچھنیں کیا جے ہم عنقریب بیان کریں گے۔

بب سے پہلے تو یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ صدیث سی اور موضوع میردو کنارے میں اور ان کے

ورميان وسيع ميدان بين . مثلًا صحح لغيره ، حسن لذاته ، حسن لغير و اور ضعف بضغف قريب اس حد تك كه صلاحیت اعتبار باقی رکھے۔ جسے اختلاط رادی باسوو حفظ با تدليس وغيره و فير درج عشم من معف توى مثلا فتق راوی لیکن ابھی بھی سرحد کذب سے جدائی حاصل ہے پھر مرتبه مطروج جس كابدار ومناع كذب يامبتم بالكذب پڑھے ہیں ان سب کے بعد درجہ موضوع ہے۔ لہذا جب مستحج اور موضوع کے درمیان اتنی منزلیں ہی تو کسی حديث غير سيح كوحيث يث موضوع قرار دينا، زين و آ سان کے قلا بے ملانا ہے جو کہ اصطلاع محدثین کے بالكل منافى ہے ليكن بحايد صاحب تو موضوع ،من گھڑيت اور بے اصل کا تکم لگانے سے کم پر راضی نہیں بر بناء کثیر أحاديث مماركه جود درجه حسن بلكه درجه تحيح لغيره بلكه تحيح لذلية بككمتفق عليه روامات تك كوغلط اورمن كحزت كهيه

جس طرح ني ياك عليه الصلؤة والسلام يرجموث جان ہو جو كر كھڑ نا جہتم عمل وافعے كا سبب ب دمال حديث رسول كوجهوث قرار دينا بهي جنهم من داخلے كا سبب ہے۔ اگر ہر حدیث غیر محج کومن گھڑت کہنا یاضعیف كهنا اتنا آسان موتا تو محدثين كرام ذكوره بالا اصطلاحات کے ذریعے امتیاز کیوں رکھتے اور غیر محج جبکہ ضعيف نه مو، احكام من جحت كيول حانة اورضعيف كي صورت میں فضائل میں معتبر کیوں جانتے۔

امام بدرالدين زريق كتاب النكت على ابن صلاح، أمام جلال الدين سيوطي لآلي مصنوعه يجرعلامه طاهرفتني خاتم مجع بحارالالواريس فرماتے ہيں۔ "ہم محدثين كاكس حدیث کو کہنا کہ بہتجے نہیں اور سوضوع کہنا ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ موضوع کہنا تو اے کذب وافتر انظہرانا ہے اور غیر مجمح کہنے ہے تفی صدیث لازم نہیں بلکہ اُس کا حاصل تو سلب فيوت عيد اور ان دونول من برا فرق

ے '۔ اور امام ابن حجر عسقلانی ''القول المسدود فی الذب ئن منداحم" میں فرماتے ہیں۔"حدیث کے صحیح نہ ہونے سے موضوع ہونالازم نیس آتا"۔

لیکن مجاہد صاحب آپ نے رجب، شعبان اور رمضان والى روايت كوعند المام رجب ضعيف كن ديا-بفرض غلط اگریدامام رجب کے نزدیک ضعیف بھی ہوتو فضائل مي توباجاع محدثين ضعف حديث لاكل اعتبار ہوتی ہےجبیا کہ اہام ابوز کریا نووی ' اربعین' اہام این جمر كى"شرح مكلوة" مولاناعلى قارى"مرقاة" وحرز مين شرح حسن حمين من فرمات بير-" بي شك حفاظ حدیث وعلمائے وین کا اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف مدیث برعمل جائز ہے اور اگر آب کے بقول عند امام رجب ضعف بھی ہوتو آیک سند سے ضعیف مونے سے بیکمال لازم آیا کہ کی دومری سند سے بھی ضعیف ہاور دوسری مند سے بھی ضعیف ہوتو دوضعیف ال كرصن لغيره ك ورجه كوين جانى بين جوكه احكام على بعى لائن اعتبارين - اين اى بات كى تائيدين مديث مواک" بیش فدمت ہے۔

"مواک کے ساتھ نماز نے مواک کی سر نمازوں سے بہتر ہے'۔ ابوقیم نے کتاب الواک میں دو جيروهيج سندول سےامام ضياء نے اے محج مخارہ اور امام عامم في محمح متدرك بشر المسلم يرسح كها-

امام احمد بن حنبل وابن خذيمه و حارث بن اني أسامه وابويعلى وابن عدى وبزار وحاكم وبيبقي وابوليم وغيربم اجله محدثين نے بطريق عديده و اسانيد متنوع احاديث ام المومنين صديقه وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر و جابر بن عبدانله وانس بن ما لك وام الدرداء رضي الله تعالى عهم يخ تع كي و آپ كوات اكا بر صحاب اور جيد اسناد نظر ندآ ئمي اور ابن معين كا باطل كهنا نظر آخميا حالاتك مقاصد حسنه مل علامه حس الدين سخاوي عليه

الرحمة فرماتے ہیں کہ''امام این تعین کا پیاکہنا کہ بیاحدیث باطل ہے اس سند کی نسبت ہے جو انہیں پیچی ۔ علمی دیانت کاخون اے ہی کہتے ہیں۔

حدیث باطل کے ساتھ بھی آ پ نے بھی سلوک کیا۔ بیسوے بغیر کدسیدہ زینب نصف انتہار کے وقت حضور کے سامیکا ذکر کررہی میں اور نصف النہار کے وقت مجھی بھی جھکے ہوئے سائے کا وجودنہیں ہوتا کہ کسی آنے والے کے جم سے پہلے اس کا سابد نظر آ جائے بلک درست ترجمہ میں ہے کہ "میں ایک دن وو پیر کے وقت بیٹی ہوئی تھی کہ تا گہاں میں نے نی یاک کی ذات مقدسہ کوانی طرف آتے ہوئے دیکھا''

لغت كى مشهور كماب" القاموس المحيط" من عل كا معنی فنی (سابیہ) ہے ظل صبح کوہوتا ہے یا شام وظل کامعنی عزت،قوت،غلبہ، مخض، بدن اور کی شے کے بردے یا لياس كوبھي قل كہتے ہيں وغيرہ وغيرہ۔اس طرح زرقانی شريف، مدارج اللوة، تغيير غريزي، امام ابن حجر كل "أفضل القرى" امام مجدد الف تاني مكتوبات شريف مين، علامه شباب الدين خفاجي نسيم الرياض مين، امام جلال الدين سيوطي خصائص كبري مين صاحب سيرت حلبيه اور كثيرا كابرامت في آب عليدالصلوة والسام كمسايدك نفی کی ہے جو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کامعجز و مبارکہ برجرت ب كرآب ولفظ على و نظر آيا مم مقل وثمل و لغوی دلائل کے بہاڑ نظرنہ آئے اور وہ بھی اکابر امت جن کے ناموں کو آپ نے اپنی مطلب براری میں استعال كرنے كى سى لا حاصل كى ب يا كهدد يج كدوه "ظل" كامفهوم تجهدنه يائيـ

حديث معراج كه جس مين أم المومنين صديقة رضي الله عنها فرماتی بین که معراج کی رات می نے رسول الشعلية الصلوة والسلام كومفقو ونبيل يايان اس كوموضوراً سمس نے کہدوما اور کس بناہ پر کہدویا۔ کیا آپ نہیں

جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوجسانی معراج کے علاوہ کثیر تعداد میں روحانی معراج بھی ہوئی ہیں ندگورہ اللہ کرتی ہے جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان وعظمت پر دال ہے۔ بچھٹیں آئی کہ ہروہ صدیت جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں پر دالت کرتی ہے اور اکابرین امت کی کھڑت نے ان کو تبول بھی کیا آپ تقلم زد کرنے کے چکر میں ول کی کون ک بھڑاس نکالنا علیہ ہے ہیں؟

ای طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جانوروں ہے کام کرتا اور جانوروں کا آپ کی بارگاہ میں حاضرہوتا کی برگ ہیں حاضرہوتا سیدفی نے آپ کی بارگاہ میں حاضرہ بیا امام اور این منظور ہے وہ روایت بھی ہے جس کا آپ حسب سابق انکار کر تچے ہیں لیخی ''دم کھ ھے کا اپنے آپ کو سواری کے لئے بارگاہ رسالت مآب میں چیش کرنہ اور بھول آپ سے بارگاہ رسالت مآب میں چیش کرنہ اور بھول آپ سے باصل فربانا امام سیوطی کے ذکر کرنے کو کوئی حرج نہیں ویتا۔

ویکسیں طاعلی قاری علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔"اہن جوزی نے تصریح کی ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ بی کہ ایم ہون کے اختبار سے ان مذکورہ سند کے اختبار سے ان فیز دیک موضوع ہو"۔ (شرح حصن حصین) نیز میضوعات کبیر بیل ہے دمکن ہے بیا ایک سند کے اختبار سے موضوع ہواور دوسری سند کے اختبار سے موضوع ہواور سند کے اختبار سے موضوع ہواور سند کے اختبار سے اختبار سے موضوع ہواور سند کے اختبار سے اختبار سے اختبار سند کے اختبار سے اختبار سے اختبار سند کے اختبار سے اختبار سے اختبار سند کے اختبار سے

حتی کر شغن علیہ روایت پر بھی جہالت کے تیر چلا
دیے اور عظی دلیل یہ دی یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آپ علیہ
الصلوة والسلام کوئی تھی دیں اور حضرت عرضع کر دیں۔
لین جناب کا خیال ہے کہ اگر کوئی بات نہ مانی جائے تو
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ مانے والا نافر مان ہے اور
حضرت عمر نافر مان نہیں تھے لہنوا غیسہ روایت پر نکالا اور

أك لائل اعتبارند جائا - سحان الله! اى تحقيق يدناز كرت ہوئے فن حدیث بر تقلم اٹھایا ہے۔ آپ آپ اپنے والد صاحب کی آمد پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے والد صاحب کہیں کہ بیخو بیفو مرآب أن كے بیضے تك نہ میشیس تو آب کے کلیے کے مطابق سے نافر مانی میں شار ہوگا جكم عقل سليم اے ادب كردائى سے صلح عد يسه كے موقع رصلح نامه بر" محدرسول الله" ك الفاظ لكي محكة - كفار نے اعتراض کیا کہ ہم اس حیثیت ہے آ ب کوفریق نہ مائيس عير آپ عليدالصلوة والسلام في حضرت على ت فرمایا علی! لفظ رسول الله كاث دو\_ حضرت على في او يا ایے کرنے ہے انکار کردیا۔ آخر آپ علیہ الصلو قوالسلام نے خود وہ لفظ کا ٹ دیا تو جناب اس روایت کوہمی قلم زوکر دیں کہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ حفزت علی نافر مانی کریں۔ یے ہی نتائج نکال کر دین مبین پر ہاتھ کی صفائی دکھا تعیں م تر مديث تو مديث قرآني آيات ير محى معاذ الله قلم -82-62ty

اس طرح حضرت عمر فاردق كابيكبتاكيد بميس

كتاب الله كافي بي - مقصد بد تفاكه ? قاعليه الصلوة والسلام آب باري، زحت نفر مائين آپ فيمين محمل دین ہے مشرف کر دیا ہے اس حال میں اپنے آپ کو تکلیف نه دیں۔ وگرنه جو اعتراض مجاہر صاحب 1400 سال بعد كررے ہيں وى اعتراض معزت عمر فارون عدآب عليه الصلوة والسلام في كون مين كياك عراتم نے مری بات نیس مانی مستم سے تاراض موں اور بداعتراض تو آب عليه الصلوة والسلام يربعي جائے كا كه آپ نے وہ بات اگر واقعناً ضروري تھي تو جارون بعد تک بھی کیوں نہیں فر مائی۔ صاف ظاہر ہے کہ آ ب علیہ الصلوة والسلام حضرت عمر فاروق كى بات مصمئن تت ليكن آب كام صاحب المحى تك فيرمطمن كول جرى؟ " حکایت'' کے صفحات اجازت نہیں دیت<mark>ے وگر</mark>نہ یہ موضوع طویل کلام کا تفاضا کرتا ہے اور کثیر روایات بر عاسبه ابھی ضروری ہے نیکن ان چد جملوں کو قارئین، سوائے خیر ایک موضوع روایت کے، بال روایات پر قیاس کرلیس کرمادصاحب نے اس بی بھی فقط ای مجھ کوخوا و کو او زحمت دی ہے۔

اب آخر پہ تعظو کو مینے ہوئے گزارش کروں گاکہ
وہ روایت کہ جس بیل شان فاطمت الز ہراہ رضی اللہ تعالی
عنها چیکے مورج کی طرح عیاں ہے اُس کی سند کی جرح
ہے قطع نظر، مجامد صاحب نے جو گھنیا، رکیک اور کچر حتم کا
تجرہ کیا ہے بچ ہوچیے تو پہلے پہل اس بدمرہ ریمار کس
نے ہمیں قلم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ لکھتے ہیں ''دکہ
قیامت کے دن ایک منادی پردے کے پیچے ہے آواذ
دے گا کہ الل محشر اپنی نگاہی بہت کر لوتا کہ فاطمہ بنت
محمد گزرجا کیں''۔ موضوع ہے کھونکہ اس کا مطلب تو بیہوا
کوئی حرج نہیں۔ مجامد صاحب! اس طرح کے غلیظ
مطلب سوائے شیطان کے اور کون ذال مکن ہے۔ ورنہ
مطلب سوائے شیطان کے اور کون ذال مکن ہے۔ ورنہ

بالفرض بيه موضوع بھي ہوتو ئيا وجه ضعف سي امام نے "آپ كا بيان كرده مطلب" بيان كى ب- أر 1400 سال میں ایسے مطلب کسی نے نہیں لکانے تو آ ب کون ہوتے ہیں''مطلب مطلب'' کی رٹ نگانے والے۔ موصوف کا زعم فاسدے کے اگر کسی ہسی کی انفرادی فضیلت بیان کی عنی موتواس کا مطلب موگا کہ باقی اس ے محروم بیں ۔ تو موصوف کے اس خودساختہ قاعدہ ت لازم آئے گا كەحفرت ابو كمرصدين كوصديق ندكها جائے کونگ بقول مجاہر صاحب کے مطلب یہ ہوگا کہ باتی صحاب كرام معاذ الله جهوث بولت بي اور حضرت عثان عن وعي نه كها جائ \_ مطلب موكاكه باقى صحابة بخيل بين \_ مطرت علی کواسداملند ند کہا جائے مطلب ہوگا کہ باقی صحابہ بزول میں اور عشرہ مبشرہ کومنتی ندکہا جائے ورند مطلب ہوگا کہ باتى صحابيه معاذ الله جبني بين \_ لاحول ولاقوة الا بالله \_ كيون کابرصاحب! ایسا بی ب t؟ اگر آب کہیں نہیں میں باتو طلقائے راشدین کی امتیازی تضیلتیں ہیں اس سے باقیوں کا انکار لازمنیں آتا تو سیرہ زہراء کے لئے سامیازی الضيلت مانے ہوئے كيا عذر لاحق ب، جنب كو؟ اوراس ے دیکر مقدی ومطہر ذک شان مستیوں کی بے بردگی کھیے لازم آئی۔ بال اس کا موضوع ہوتا تو کم از کم بیان کیا ہوتا چرہم ال يرمزيد كلام كرتے۔ آب نے فقا موضوع كا مام بن سنا ہے۔ باتی چند آیت روایات منر ورموضوع میں جن كا اكايرين امت من متفقه طور يركوني بحي قائل نبيل نيكن اس كابير مطلب بركز خيس كه نالائق استبارى آ زيس لائق اعتبار كو بھی قلم زوكر ديا جائے۔ جاري التجا ب ك حدیث رسول کے معالمہ میں أنا كو قربان كرتے ہوئے ا كابرين امت كومتعل راہ بنائے اور الله و رسول كى بارگاه مل توبه کیج و راند يوم صاب تو قريب ال ب محر بنده ع بكالبحى تويدمونع باته ندآئ كار مریض دوائی متکوانے کے لئے اپنا حوالہ نمبر ضرور لکھا کریں ر بورثس اورخطوط برا پناموبائل نمبرلا ز ما لکھیں

طبوصحت

# وست شفاء

# انتزويول كاالسراورسوزش معده

ذا كثررانا محمرا قبال (<sup>م</sup>ولله ميذلس<sup>ن</sup>) 0321-7612717 ذى اع اع الح الح (DH.Ms) ممبر پیرامیڈیکس ایسوی ایٹن پنجاب ممبر پنجاب ہومیو پیتھک ایسو<del>ی ا</del>یشن

شعبة طب ونفسات

(1) اوّل ہمیں دوسرے شہروں کے مریضوں کی مشکلات کا اندازہ ہے اور ہر بندے کا لا ہور آ نا کال ہے جو اصحاب دیگر شہروں میں کسی کم خرجے، بلا کرایہ (یا کم كرائے والى جكه ) كا بتا عيس ان كى مهرباني ہو گي۔ ني الحال اسلام آباد، راولینڈی، عجرات، موجرانوالہ، فیصل آباد، شخوبورہ میں شروع کریں گے بعد میں دیکر شمریا علاقے۔ اگر کوئی ڈاکٹر صاحبان یا حکیم صاحبان جن کا كلينك مو،وه بمى رابط كريخة مين-

(2) اگر کسی صاحب کے ذہن میں کوئی اچھا پلان ہو تو وہ بھی مجھے''حکایت'' کے ایدرنیں پر لکھ کر ارسال

(3) اگر کی صاحب ے یاس کوئی آ زمودہ کارنسو ہوتو وہ بھی جیج سکتا ہے ہم (آنیائش کے بعد)اس کوای ے پہلے تو میں اے معزز قار مین کا شکریدادا كرنا عابتا مول كرجس طرح شدت كرساته وہ میرے مضامین اور کیسوں کا انظار کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے یذ برائی دی وہ بہت ہی قابل تعریف ہے اور جو محص مجمی بطور مریض جارے باس آتا ہے ہم اے مریض سے زیادہ اپنا فیملی ممبر بھتے ہیں اور ای طریقے سے برناؤكرتي بي اوريهان آكرسب لوكون كوايك ابنائيت كا احماس موتا ہے۔ اى طرح نه بى بم دوسرول ك سامنے دست سوال دراز کرتے ہی بلکہ اسے ہی محدود وسائل کے اندر رہ کر حسب تو فیق خلق خدا کی خدمت كرتي بين بهم اس كام كومزيد برهايا جاسي بين جس كے لئے ہميں آ ب كى طرف سے اخلاقى مدداور كائيد لائن Digitized by Google - 4 عظیم لوگوں کی عظیم باتیں

جولوگ خودغرض ہوتے ہیں وہ بھی اچھے دوست نہیں ہوتے۔(حضرت ابو بکرصدیق)

مخلص دوست کے اندر پیار چھیا ہوتا ہے جیے ج کے اندرورخت ۔ (حضرت عمر)

محبت سب ہے کر وحمراعتمار چندلوگوں ر۔ (حفزت عثان)

ا چھے لوگوں کی ایک ٹو لی مدبھی ہوتی ہے کہ آنہیں یا در کھنا کہیں پڑتا، یا درہ جاتے ہیں۔ (حضرت علیٰ)

موجود ہیں۔اتنے اتنے کر ہارمعالجوں ہے دوائیاں کھا چکاہوں۔ کیا یہاں میراعلاج ہوجائے گا؟''

میں نے اے سلی وی اور کہا۔" بے شک، اللہ کا وعدہ جا ہے اور قرآن یاک میں ارشاد ریائی ہے کوئی مرض لا علاج مبيس سوائے موت كے لبذا ہم آ ب كا بھى الوري توجيه علاج كرس هج ادرالله تعالى شفاء و ع كا، וביניטיניתיים

اس کے بعد انہوں نے کچھاور بھی مسائل بتائے جن کے مطابق

1- پریشانی، خوف، ڈراکشررہنا ہے اور یادداشت بہت کمزور ہے۔

> 2. پیشاب رک رک کرآتا ہے اور جلن وار ہے۔ 3- شادی کودل کیس کرتا۔

4- کمزوری، تھکاوٹ، گری اور سردی دونوں زیادہ لگتی

ہے۔ 5- بھی بھی چکرآتے ہیں۔

ہوٹل کا کھانا، کیا پیاز، امرود، سیب، سموت

كے نام ب رسالے ميں شائع كريں مے كيونكد مجھے يقين ہے کہ حاری قوم بےحدد مین اور لائق ہے مرافسوس اس کی قابلیتوں کا کوئی اعتراف نبیں کرتا۔

(4) ہم یہ چاہجے ہیں کہ قابل ڈاکٹروں وحکیمول کے آ زمود ہ نسخہ جات اور میرے اپنے سب کو ملا کر اکٹھا شائع کردیں۔ جواسحاب شرکت کرنا جا ہیں وہ مجھے ان نون تمبرز 7612717-0321، 0312-6625066 بريتاسكتے بيں۔

(5) میں اسے قار کین اور ملنے والوں سے ایک بار بجرعرض كرتا موں كدا كر مجھے نون كرتا موتو ( صح 12 بج ے2 کے ) پارات (7 ہے 9 تک) کر عکتے ہیں۔ گر میلے اپنا تعارف بنا کر بات شروع کیا کریں اور صرف ضروری باتوں کے لئے رابط کریں فضول اور بے کار باتوں MSG ے بر بیز کری اور آئے ہے ایک دن قبل ٹائم ضرور طے کر لیں شکریے! اس ماہ کا کیس فاروقِ آباد ضلع شیخو بورہ کے آیک

محر م سكول تحركا إن كاكيس نبر 1146 P- عر 37 سال اور غيرشاوي شده إلى ان كاشن برابلم معده كا تقار پیٹ ٹیل مروڑ ، پیچیش ، جیلی نما اور جما گ دار مادہ کا اخراج ، در و معدو اس کے علاوہ سر درد، بی بی، کھائی، دل ک دهر کن کا تیز ہونا، سینے کے درمیان کلٹی، معدو میں کھانے کے بعد جلن ۔ جب وہ میرے یاس ملاج کے لئے آئے تو بہت بی مایوس اور بریشان تھے۔انبوں نے بتایا کہ فد کورہ مائل تقریبا چودہ پندروسال سے جاری ہیں۔ برقم کے جوشاتھ ہے، خمیر ہے، رنگ برنگی کولیاں اور انجکشن لکو! لکوا کر اور فریچ کر کے اب میں تمام ڈ اکٹروں حکیموں اور ہومیو پی تھکول سے تک آئی ہوں۔ لاکھول رو بے خرج كرنے كے باو جودايك وصلے كا بھى آ رام نہيں۔ ہروقت کی ٹینشن اور خرمے نے ٹاک میں ذم کرر کیا ہے۔ " مجے تو لگتا ہے کہ دنیا میں اس سننے کا کوئی عل بی

بكور ، جائ، وبى سى منى سى اور يرهائى سى الرقى ب-

ان کی پیٹاب کی رپورٹ چیک کی گئی جس کے سطابق رزائد اس طرح تھے۔

PH 6-0 Protien + Pus Cells 3-5 EPT Cells 2-3

مزید بیرمعلیم ہوا گرمز <mark>پیش کی کمر اورگردن میں ہمی</mark>
ورور ہتا ہے۔ایک بارگلوکوز کی ب<mark>وتل گی جس کواس نے تیز</mark>
کرایا تو سرور در شروع ہو گیا جو کہا بھی بھی قائم <mark>ہے۔</mark>
اس کے بعد مریض نے کی اور بات استفال میں مگر
مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا گی۔ انہوں نے کوئی ڈاکٹر
مکیم نے چیوڑ ااس کے علاوہ بھی وہ چندسٹ کل لکھ کرلائے جو
کیا تھی کے الفاظ میں درج کرر ہاہوں۔

گلے کے اندر ورم، گل بینی جانا اور ورد، گلے کی خراش، سمبر سے لے کر ساری سردیاں تاک کے اندر فارش، زکام، فلو، جب تک مخصوص ایٹی با بیونک استعال نہ کروں آ رام نہیں آتا۔ اپنی با بیونک اور انجکشن کے استعال سے مہروں اور گردن کے پیٹوں میں درد میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھ مرددو شروع ہوجاتا ہے بیاں تک کہ بخار بھی ہوجاتا ہے۔ کروری بے انتہا ہوجائی ہے۔ دل کی گھراہت ہورو ہوتا ہوں۔ درد کے شکیع سے بی بیار بیر ہوجی میں ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں برا پر بیان ہوجاتا ہوں۔ درد کے شکیع سے بی بی میں برا پر بیان ہوجاتا ہوں۔ درد کے شکیع سے بی بی میں برا پر بیانی محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں برا پر بیانی محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں برا پر بیانی محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں برا پر بیانی محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں برا پر بیانی محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں برا پر بیانی محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں برا پر بیانی محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں برا پر بیانی محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں برا پر بیانی محسوس ہوتا ہے۔

مریض کو چیک کیا گیا تو واقعی اس کو' ناف شخے' کا جمعی مسئلہ تھا اس کے علاوہ 1006 بخار اور زبان پر بھی ان امراض اور زودات کا خاصا اثر نمایاں تھا۔ کی او ویات کا ماصل افر نمایاں تھا۔ کی او ویات کا Digitized by

دراصل ان صاحب کا اصل مرض انترایی کا السر
اور سوزش معده + الری قعار جب تک ان امراض کا ملائ 
نہیں کیا جاتا وہ نحیک نہیں ہو سکتے ہے۔ جب میں نے
انگی طرح ان کے مرض کو Diagnose کر لیا تو چر
علان کی ایک لاک شخین ہو گئ اور علاج آسان ہوگیا۔
اگر کئی کو گئی بات میں شک ہوتو پہلے دی گئی علامات کو
دھیان سے بی گزارش ہے کے مرف خلام بری یا سطی علامات کو
مواجئ سے بی گزارش ہے کے مرف خلام بری یا سطی علامات کو دی کھی کر علامات کو بھی کر علامات کو بھی کر علامات کو دی کھی کر علامات کو بھی کہ داخل دی کا بھال ہو۔
انگر دی کھی کر علاج کے مرب بھی کا بھی اس کو بھی کہ داخل میں کے اندرونی علامات کو بھی

نوٹ: اس کے علاوہ دو کیس جی تقریبا اس کیس کے علاوہ دو کیس جی تقریبا اس کیس کے حلاوہ دو کیس جی تقریبا اس کیس کے اور دو مرامعدہ میں موزش Dysentery اور انتزیوں میں زخم کا ہے۔ جب وہ مطلوبہ معیار تک (60-70) فیصد پر پورے ٹھیک ہوں گے تو ان کے بارے میں بھی قار کین کرام کو مطلع کیا جائے گا۔

米●米

## اسرائيلي فيهايجني موسادك الدوكي ألهاني



## فكرناك تعاون

موساد کے افسروں کی ایک میٹنگ میں میکسویل کا نشاختم کردینے کا فیصلہ ہوگی۔

قط:10 ☆ ..... ------ميان محدايرا نيم طاح



سراغ لگایا تھا کہ خفیہ تنظیم کے اندرون خانہ کیا کیا تھیں۔ ہو رہے تھے۔

موساد بورپ میں اپ کی نفید آپریشن کے لئے میک و بیٹ کی آب میک میں اپ میں اپ کی نفید آپریشن کے لئے سکے دویہ فراہم کر ری تھی۔ پنشن فنڈ پر ان کی نظر ای دفت بر آئی تھی جب رابرٹ میکو یل نے موساد کی ادھار دی ہوگی رقم ہے ''مرز'' گروپ کے اخبارات خرید سے تھے اور اسرائیل کے مالیاتی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے اپنی مشاور ٹی خدمات بیش کی تھیں۔ فنڈ کی چوری کے ملاوہ سب سے متحق بات بیش کی تھیں۔ فنڈ کی چوری کے مروپ کا جو بھی بندہ ٹی ایسٹ کی طرف سفر کرتا تھا اور جبال کہیں بھی جاتا تھا اور اسرائیل کا خفید ایجنٹ اور جبال کہیں بھی جاتا تھا اور ایک معمولی افواہ پر ان کی گرون کا کرنے کارنے کے بیشد ہے تک پہنچ کی تھی۔

جاد کے پہندے تک بی محق ہی۔

میسو ملی جب بھی اسرائل جاتا تھا اس سے سی
سربراہ مملکت ہیں برتا و اور حس سلوک روار کھا جاتا تھا۔
وہ بیشہ کوئی وہوں میں مہمان خصوصی کا رتبہ یا تا تھا اور
اسے اللی اور نقی ترین جگہ پر مخمرایا جاتا تھا۔ حکومتی اور
سیاس طقوں ہیں سیکسوئی کے بوجتے ہوئے اثر ورسوخ
کود مجھتے ہوئے موساد نے اس کے بارے بیل مخاط رویہ
افتیار کر لیا تھا اور اچا تک اس پر اپنے انعام و اکرام کی
بارش سے ہاتھ تھنے لیا تھا۔ موساد نے بید معلوم ہونے پر کہ
مارش سے ہاتھ تھنے لیا تھا۔ موساد نے بید معلوم ہونے پر کہ
خواب گاہ میں خفیہ وید ہو کہ بہت ولدادو ہے اس کی
شروع کر ویر سے دوران موساد نے اپنی تنواہ دار اور
شروع کر دیں اور اُس کی تمام حرکات وسکانت وید ہو پر
ریارڈ کر کے آئندہ اُسے ملی میل کرنے کا بندو بست کر

چونکہ رابرٹ میکسویل اکثر عیاشی کے ہے تل pied From Web میسویل، جس نے اس الزام کے تحت
را برٹ اپنے اخبار کے ایک رپورٹر کو توکری ہے
تقال ویا تھا کہ اُس نے اپنے اخراجات میں چھ گز ہوگی
تقال ویا تھا کہ اُس نے اپنے اخراجات میں چھ گز ہوگی
مور پر چوری کر کے موساد کی مدد کے لئے استعال کرتارہا
تھا۔ موساد خود ایک بے شار چوریوں اور خطرناک جواء
ہزیوں کو اپنی پالیس کا حصر بھی تھی۔

میکویل نے ذاتی طور پر براویڈن سے رقم باہر منتقل کرنے کے لئے فراڈ کے کئی طریقے ایجاد کر رکھے تھے اور اُس نے فراڈ کے ان طریقوں کوئٹی انتہاؤں تک منجا دیا تھا۔ اس نے لاکھوں ڈالر آیک فصوصی اکاؤنث میں متعل کئے تھے جوموسادیے بنگ آ ف اسرائیل، آل ابیب میں قائم کررکھا تھا۔ فراڈ کی ایک بڑی رقم اسرائیلی مفارتخانہ لندن کے اکاؤنٹ جو ہارکل بنگ میں تماء ٹرانسفر کی ٹنی تھی۔ اس کے علاوہ جینوا کا کریڈٹ سوابز بنک، بیروی بنک ہے جس کے ذریعے بن مناشے نے میکسویل کے ایماء پر اور تعاون ہے" اورا" کے برانث کے 450 ملین ڈاٹر ہاہر مجھوائے تھے۔ بھی بھی ملاز مین کے پنشن فنڈ سے ح الی گئی رقم ونیا کے مختلف ملکوں اور بنکول ہے ہوتی ہوئی نوبارک کے کیمیکل بنک، فرسٹ نیتنل بنک، آسزیلیا اور بانگ کانگ اورٹو کو (جایان) ك بنكول تك يتيني مرف ميكويل كعلم تفاكه چورى كا یہ پید کی مقررہ وقت بر کس جگدموجود تھا۔ جس چزنے معاملات کو بہت زیادہ الجھایا ادر خراب کیاوہ اس کا اپنے اخبارات کو بار بار"وائث کالر کرائم" کے خلاف منم جلانے کا حکم تھا۔

وکٹر اوسٹروکل (Victor Ostrovsky) جو آسٹریلیا میں پیدا ہوا تھا اور اب اسرائیل میں تھا اور جس نے موساد میں بطور کیس آفیسر 1984ء سے 1986ء تب غد بات انجام دی تھیں۔ وہ پیلافض تھا جس نے Digitized by

الهيب آتا جاتا ربتا تفالبذا بحدي عرص من أس كى خوابگاہ کی سرگرمیوں برمشمل ویڈیو ٹیوں کی موساد کے بأس الحجى خاصى لا بمريري تيار موكني \_

اوسٹروسکی نے اسینے الزامات اور اعمشافات کا دعویٰ ا بی دو کتابوں میں کیا تھا جنہوں نے ایمی تک اسرائیل کی انملی جن کمیوی کو محتول رکھا ہے۔ کتابوں کے نام تھے "فریب کاری کے طریع" اور" دعوکہ دی کے مزید طریقے"۔ ان کتابوں میں معنف نے موساد کے ردے کے ویچے کئے جانے والے مروفریب، وحوکدوی اور جاسوی کے طریقوں کا برسر عام بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا تماراس نے کی آ پریشنوں کی مکل تفصیل مع افسروں کے ناموں کے متکشف کر وی تھی اور اسلی جنس ایجنسیوں کے اندر تحلیلی محا دی تھی۔ اس کا سؤ قف تھا کہ موساد میں خدمات انجام وسينے كے دوران ناصرف اس سے بدرين سلوک روار کھا کیا بلکہ ذات آ میزطریقے ہو کری ہے وس كما عما تقا\_

امرائیلی حکومت نے میکسویل کا پیدمشورہ محفل طنزو مزاح قرار وے کرنظرانداز کر دیا تھا کہ اومٹروکی کے دعووں بارے سرکاری ردمل کا اظہار نہ کیا جائے۔ تل ابیب می وزیراعظم بزباک شامیر کے ساتھ انی میٹنگ میں اخباری ونیا کے تواب نے مارگریت تھیج کے دور ک مثال دی می جب کہ برطانوی حکومت نے M15 کے ایک سابق ایجٹ پیررائٹ کے برطانوی انتملی جس الجنى كے بارے مى ايسے عى اكمشافات برمخمل كاب ک اشاعت رکوانے کی کوشش کی تھی۔ کتاب ''سیائی کیجر'' (Spycather) (جاسوس کے شکاری) نے برطانوي خفيه ايجنبيول مسبحي ايبايي بيجان بيدا كرديا تعارکتاب کے آسر بلوی پبلشر نے برطانوی حکومت کو عدالت میں تھییٹ لیا تھا۔ مقدمہ بازی کے دوران کتاب اورمصنف کی دنیا کے بریس میں اتنی پلبٹی ہوگئ

کہ مقدمہ باد کر برطانوی حکومت سوائے شرمندگی کے پچھے نه حاصل كرسكى اوركتاب" سيائي كير" دنيا بعر مي سب ے زیادہ فروفت ہونے والی کتاب بن گئ تھی۔

انرائیلی حکومت کی تسمتِ میں بھی برطانوی حکومت جیسی بدنای اور شرمندگی لکھی تھی۔ موساد کے حاضر مروس اورسابقه افسران والمكارحكومت يراوسروسكي كے خلاف ايکشن كے لئے وباؤ ڈال رہے تھے۔ان مي ميتراميت، ايسر بيرل فصوصى طور يرسر كرم قل تع \_لبذا شامير (وزيراعظم) نے اين البن الارفى جزل كوظم وے ویا کہ موساد کے سابق ایجن کی میلی کتاب کی اشاعت رکوائی جائے۔

اس آرڈر کے چھے شامیر کی امریکہ کے خلاف دىرىنەد لىنفرت بھى شامل تھى كيونكه أے ايمان كى حد تك یقین تھا کہ جرمنی میں یہودیوں کی ہلاکت (بالوکاسٹ) کے چھے امریکہ کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اگر ام کی صدر روز ویلٹ ایبا بندوبست کرسکنا تھا کہ ٹمال السك من طانت كا توازن جرمني كى بجائے برطانيے كے حق میں کردیتا جو پہلے ہی وہاں کالی اثر ورسور کھتا تھا ہ اس کے بدلے میں بھر روباؤ ڈال کر جرمن مبود ہوں کو فلطین کی ظرف ججرت کرنے کی اجازت دلوا سکتا تھااور اس طرح" ' بالوكاست" كى بھى نوبت بى ندآتى \_

امریکہ کے ظاف ٹامیر کی یہ ہے معنی سوج اور خیالات نفرت کی حدول کوچھورے تھے۔ اُس نے اظہار خیر کالی کے طور پر امریک سے چرائی عمی یا یکی برارصفحات یر مشتمل خفیہ دستاد بزات روس کے حوالے کر دی تھیں جس ے اس کے خیال میں ماسکوے تعلق بہتر بنانے میں مدد مل عتی تھی۔ ان دستاویز ات میں روس کے د فاعی نظام کی جاسوی برمشمثل کاغذات اوری آئی اے کی طرف ہے روس کی جنگی صلاحیت بارے سالاند تجزیر بھی شامل تھا۔ ایک دستاویز می خلائی تصوری، پیغامات کے ترجے، راؤارسٹم کی جاسوی اورروس کے اغدرموجودی آئی اے جاسوسوں کی رپورٹیس بھی شال تھیں۔ جب موساد کے سربراہ ناہوم ایڈمونی نے وزیراعظم کو بتایا کہ ان دستاویزات کی مدد ہے ردی یقیناً اپنے ملک کے اغرر موجود امر کی جاسوسوں کو پاڑنے میں کامیاب ہو جا کیں گے تو شامیر صرف کندھے ایکا کردہ گیا۔

میکویل کے ساتھ اپنی مینگ میں شامیر نے اُسے بتایا جیسا کردہ دوسروں کو بھی اکثر بتا تار بتا تھا کدوہ دنیا سے امریکن اثر ورسوخ کوفتم کرنے کے لئے آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ اس کو پکا بیتین تھا کہ وافتخنن نے اوسروکی کی کماب کی اشاعت کے لئے حوصلہ افزائی کی ہے تا کہ وہ اپنی نوکری سے برخاشکی کا انتقام لے

شامیر نے میکویل ہے کہا کہ وہ اوسٹرو کی کو تباہ و برباد کرنے کے لئے اپنے مضبوط ذرائع ابلاغ کا استعال کرے۔میکویل نے اشارۃ اُسے بتایا کہ موساد نے اے نوکری دینے ہے قبل تینی طور پر اُس کا کہل منظر چیک کیا ہوگا۔

تاہم اوسر وکی، میکویل کے طاقور میڈیا کے نشانے پر آئی اس میں ایس کی ایک چیتر الخبار معرب کا ایک چیتر الخبار معمویل نے فریدلیا تھا۔ اس کے اخبارات و جرائد میں اُے مخبوط الحواس جنونی وروغ کواورام رائیل کا وشن قرار دیا گیا۔

اسرائیلی المملی مبنی کمیونی کے جن اعلی اضروں نے ادسر وکل کی سماب کا مطالعہ کیا انہوں نے تاثر دیا کہ مصنف نے جن چیزوں کا کماب میں دعویٰ کیا ہے وہ بدی صد تک درست ہے۔

نو یارک کی عدالت نے اسرائل کے اس مو قف کورد کردیا کہ کتاب میں کئے گئے راز دل کے افتاء سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ وہ

جس فحض نے میکسو بل کے سوساد کے ساتھ دفیہ تعلق کو منکشف کیا و داوسٹر دیکی قعالیکن اس نے بھی پوری کہائی بیان نہیں کی۔اس کا شامیر کے پرانے دوست اور رفتی کا ررانی ایتان ہے برانا تعلق تھا۔

دونوں آ دی ایک دوسرے کو 1950ء ہے جانے تھے اور دہ موسادین شال ہو کرمھم ارادے اور دلجسی کے ساتھ و نیا کے نقشے پر اسرائیل کے قیام کے لئے مصروف عمل تھے۔

1986ء میں بیشامیر تھا جس نے رائی ایتان کا اس وقت ساتھ دیا تھا جبکہ اُسے بے رحم تفید کا نشانہ بنایا اس وقت ساتھ دیا تھا اور پولارڈ افیئر ز کے سلسلے میں صرف اُسے بی فر مدوار تغیر اکر کہا جار ہا تھا کہ وہ ایسے اخملی جس اخروں کا گروپ لیڈر ہے جوکسی اختیاد اور اتھارٹی کے بغیر بی من اُن کارروائیاں کرتے ہیں۔

وروغ مولی کی بیروشش اسرائیلی حکومت کی اس چشم پرشی کا حدیمی جس کا مقصدات آپ کو جاسوی کے اس تمام عمل سے بری الذمه قرار دینا تھا۔ حالا تکہ جس سے اٹیلی جس کیونی کو بے پناہ فائدہ بہنچا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سودیت پوئین اور ساؤتھ افریقہ نے بھی بے پناہ فائدہ افعالیا تھا اسرائیل حکومت کی مرضی و منشاء سے دونوں مکول نے امریکہ کی ان کے خلاف جاسوی کی مرکرمیوں سے آگائی حاصل کی تھی۔

تاہم رائی ایتان کے ایران کو اسلحہ کے فروخت کے مینڈل میں ملوث ہونے کے اکمشاف سے بہت زیادہ تعمال کی پہلے اس بات ایس استعمال کی بھا کہ اس کے ایک ساز الزام اکیا کے ساز الزام اکیا کے سے بر پر ڈالنے کے لئے جہا چھوڑ ویا لیکن اس کید مشق سر پر ڈالنے کے لئے جہا چھوڑ ویا لیکن اس کید مشق

جاسوس نے مبر کا دامن نہیں چھوڑا اور عام پبک میں خاموثی افتیار کئے رکھی۔ اس کے وہ سب بااعتاد دوست جو کسی زمانے میں بیٹھ کر اس کی بیٹک میں بیٹھ کر اس کی جاسوں کی کہانیاں اور اوڈ ولف اضمین کو پکڑ کر اسرائیل لانے کا قصد سنا کرتے تھے، بیکدم منظر سے غائب ہو گئے۔ اسرائیل کس طرح اپنے او پر خود حملہ آ ور ہور ہاتھا۔ مثالے سرعث میں واقع ایتان کے گھر کے دروازے پر کلی تھنی کو بجانے کے لئے بہت میں کم لوگ آ تے تھے یا کاٹھ کہاڑے سے بنائی ہوئی اس کی نئی نئی ایجادات کی تھریف کرنے کوموجود ہوتے تھے۔ وہ کھنوں ایک جاسے کیا اور تنا اور تنا کیا اور تنا

آتے تنے یا کاٹھ کہاڑے بنائی ہوئی اس کی نئی نئی المادات کی تھریف کرنے کوموجود ہوتے تنے۔ وہ کھنوں اپنی چھوٹی می کوئی چھوٹی می المنے کی بھٹی کے سامنے اکیا اور تہا کھڑا اپنے چھوٹی کے بھٹی میں کھڑا اپنے دھائے گئا تا دھوکتی ہے بھٹی میں آئے دہائے لگا تا یا دھوکتی ہے بھٹی میں دمائے میں اپنے مائھ آمہ دخشن سلوک ' پر کڑھنے اور آئے دہائے کا وقت ہی نہیں چھوڑا تھا۔ دہ اپ کوئی الیک نئی معروف تھا جس کے وہ اپنا کھو یا ہوا مقام دوبارہ حاصل میروف تھا جس کے وہ اپنا کھو یا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر کے کھیل میں شامل ہو سکے اور اپنے کئے کھی دو پیر کر کھیا ہی کہتے ہو اس کے کھی دو پیر کر کھیا کھیا کہتے گئی دوبارہ حاصل کر کے کھیل میں شامل ہو سکے اور اپنے کئے دوبارہ حاصل کر کے کھیل میں شامل ہو سکے اور اپنے کے گئی دوبیہ میں انسان کر کئے ۔ اس پر جس قدر بھی گذر اچھالا گیا ہیں جس قدر بھی گذر اچھالا گیا ہیں۔ اس ایک کی فیصلہ تھا کہ کھیا اس ایک کی فیصلہ تھا کہ اس کا فیصلہ تھا کہ اس کا فیصلہ تھا کہ اس کا فیصلہ تھا کہ کھیا۔

ہے عد احراس فا مدت مرا المعنی مرا الرجاء۔
"کب الولمنی مرف ایک خوبصورت لفظ نیس ہے،
مل محب ولمن ہوں اور اپنے ملک کی خدمت کو جزو ایمان
سمتا ہوں۔ مج یا قلاء میں ہرا س محض کے ظاف اڑوں
گا جو میرے ملک یا اس کے باشندوں کے لئے خطرے کا
باعث جے گا۔"

بہت ہے دیگر منصوبوں کی طرح وہ اس منصوبے کے لئے بھی کسی اور کی اختر اعات یا ایجادات کو اپنے مقاصد کی بھی کسی اور کا اختراعات یا ایجادات کو اپنے مقاصد کی آئیدہ اُسے صرف تازی اوڈ ولف آ ضمین کے شکاری کے طور پر ہی یاد زر کھا جائے بلکہ کسی اور تا قابل فراموش کارتاھے کی وجہ ہے لوگ اُسے یاد رکھیں۔ اس کی بھی خواہش اے رابرٹ میکسویل کے قریب لے آئی اور یہ فواہش اے رابرٹ میکسویل کے قریب لے آئی اور یہ اُس کا ایک آئی۔

76 19 و میں الیکٹرا تک ایجاوات کا ماہر ولیم ملئن، ویزام میں خدمات انجام دینے کے بعد تازہ تازہ الر یک مرب فرات انجام دینے کے بعد تازہ تازہ الر یک میں وائی آیا تھا۔ ویت نام میں اس نے ایک الیکٹرا تک ہوشیں قائم کی تیس جن کی مدو ہے دیت کا تگ کور یکن اور یات چیت کو سنا جا سکن تھا۔ اور یک کی تقل وحل کو نیشن کونیشن سکیورٹی الیجنس میں نوکری کی مقارا اور یک تھی۔ اس کے ذمہ جو پہلا کام لگایا گیا وہ ویت کا تک ویت کی تک میں اگریزی، کمپیور ائز و و تشری کا تھا۔ ویت کا تک کور یکن کی میں اس کے قید یوں کے تید یوں کے آب میں اس نے جھیار نے کام بہت کے اس اس نے جھیار نے کام بہت کے اس اس ناویا۔

یدوہ دور تھا جب الیکٹرا تک کیویکیفن ، سیالا تن عینالوی ، اگرومر کٹ کی ایجادات کی بدولت انتیاج ش اور خفیہ معلومات آگھی کرنے بی تیز رفتار اور انتلابی تبدیلیاں زونما ہور ہی تھیں۔ کیپیوٹر سائز میں چھوٹے اور کارکردگی میں بہت بہتر ہورہے تھے۔ الیے وجیدہ سنم ایجاد ہو چھے تھے جو ہزاروں آ وازوں ہے کی فاص فض کی گفتگو کو الگ کر کے سنوا سکتے تھے۔ اس طرح مخصوص اور مطلوبہ شخصیات کی تصویروں کی شاخت اور پہوان میں آسانیاں پیدا ہوری تھیں۔ الی ماکرد چپس ایجاد ہوری قرمی جن کی مدوت ایس مرکوش ویسکووں از دور بینوکر واضح سنا جا سکن تھا۔ ایسے شخص اور عدے منظر عام بہا امریکه کاردش اوراجلاچیره نظرآئے گا۔

جب برائن تبران کے دورے پر تھا تو اس کی خیر موساد کے سربراہ رائی ایتان کو بھی ہوگئی جبکہ وہ اس وقت رفع الیوں کے بدلے ایران کو اسلح کی فروخت کی گرائی کر دونوں میں جلد ہی قریبی تعلق و ربط پیدا ہو گیا۔ دی۔ دونوں میں جلد ہی قریبی تعلق و ربط پیدا ہو گیا۔ ایتان کی طرح آضمین کو بوچ کراسرائیل لے کر آیا تھا اور ایتان کی طرح آضمین کو بوچ کراسرائیل لے کر آیا تھا اور ایتان کی اس کے کرائی اس کے کر آیا تھا اس نے کیدفورنیا کی تیز رفتار ترقی اور بہتر معیار زعرگ اس نے کرائی ہو گیا۔ برائن نے ایتان کو برائس کی ایجاد بارے بھی جاسوی کی ونیا برائس کی ایجاد بارے بھی جاسوی کی ونیا بھی ایک انتہاں کی ایکا دولی کی دنیا ہم کے جاسوی کی ونیا بھی ایک انتہاں کی

اس واقع کے بعد جہاں فلسطینوں کا جذبہ ازادی اپن انتہا کوچونے لگا، وہاں اسرائلی خفیہ وارب

کئے تنے جن کی رو ہے گھپ اندجرے میں بھی صاف دیکھا جاسکا تھا۔ ایسانظام وضع ہو چکا تھا کہ ایک تصویر کی مدرے کی دہشت گردکو، خواہ وہ کوئی حلیہ ادر ردپ اختیار کر لے، شناخت کیا جاسکا تھا۔

تین سال کی لگا تار ریسرچے ،محنت اور کوشش کے بعد مملنن ایبا بروگرام تیار کرنے کے قابل ہو گیا تھا جس کی مرو ہے سیملائٹ کے ذریعے بے شارلوگوں کی نقل و حرکت کی پوری دنیا می محمرانی کی جائتی تھی۔ جب صدر ریکن نے دہشت گردوں کو اغتاد کرتے ہوئے ساکہا تھا كى "تم بعاك توسكة بولكن كيس چيپنيس كتة"\_تو أس كا اشاره اى بروكرام كى طرف تفاراس بروكرام كا نام "راس" (Promis) رکھا کیا تھا۔ ہملئن نے 1981ء می این ایس اے سے مستقی ہو کر اپنا یہ بروگرام پیٹنٹ کروا کے اس کے جملہ حقوق ملکیت اسے نام رجیر ڈ کروا لئے اور ایک جھونی می مپنی فرید کر اس کے تحت کام شروع کر دیا۔ تمینی کا نام''انسلا'' تھا۔ پروگرام کی کامیانی نے جلد ہی انسلا کوایک منافع بخش ممینی غمی بدل دیا کیونکہ اس بروگرام کواین ایس اے بی آئی اے، ایف بی آئی اور ویکر انٹیلی جنس ایجنسیوں نے اپنی ایی ضرورت کے تحت استعال کرنا شروع کر دیا تھا۔ امریکہ کے علاوہ ونیا بجر می کی کوال پروگرام کے بارے میں کوئی علم ندفھا۔

جس دور می رئین کیلفورنیا کا گورز تھا تو ارل برائن وہاں کا سیرٹری بہلتہ تھا جو فاری زبان پر بھی عیور رکھنا تھا، رئین نے اُسے تھم دیا کہ وہ کیلفورنیا کے صحت عامہ کے بروگرام کی طرح کا ایک پروگرام ایران کے لئے بھی تیار کرے (بیدوہ دور تھا جب اس یکہ، اسرائنل کے ذریعے ایران کوعراق کے طاف جنگ کے لئے جھیار سیلائی کررہا تھا)۔متعمدیے تھا کہ اس پروگرام سے ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی اور علاقے میں

Digitized by Google

نشانه بنانا شروع كرديا قفابه

1990ء می برائن امریکہ سے تل ایب پھا۔ جہاز کے لیے اور طویل سفر کی محصکن اُس کے زرد چہر ہے ہے ہی عیال تھی۔وہ اس بات پر بھی پر ہم تھا کہ امریکہ کا محکمہ انصاف نشیات کے سم کلروں اور بلیک مارکیٹ کے سودا کروں کے ڈالروں کی ملک کے اندر باہر متعلی کا سراغ لگاتے کے لئے برامس کی ایک تبدیل شدہ شکل کواستعال کردیا ہے۔

رانی ایان کی چھٹی حس نے أے متایا کہ أس كا برانا دوست انتبانی مناسب اورموزوں وقت برحل ابیب آیا ہے۔ ایک دفعہ پر اسرائیل کی تمام خفیہ ایجنسال آ ہی می دست وگر بال میں کونک فلسطینوں کی تح یک مزاحت انتفادہ کچھ سُست بڑنے کے بعد دوبارہ پہلے ے زیادہ جوش و جذبے اور شدت کے ساتھ شروع ہوگی تھی۔ایتان کے خیال می عربوں کے سرگرم اور پُر جوش رہماؤں کی محرانی اور لقل وحرکت برنظر رکھنے کے لئے رامس بهترين بتهيار ثابت موسكما تعا-

یر نیا انتلاب جہاں تیز رفآری کے لحاظ سے اسرائیلیوں کے لئے حیرانی و پریشانی کا باعث بن رہاتھا و پاں فلسطینیوں اور عربوں میں نئی روح پھو نکنے کا ذریعہ بن رہا تھا۔مغربی کتارے اورغزا کی بٹی میں اسرائیلی افوائ جس قدرلوگوں کو گرفتار کرری تھیں، مارپیٹ رہی تھیں اور کولیوں ہے چھلنی کررہی تھیں ، مزاحتی تح یک اتنی بی تیزی پکڑر ہی تھی ۔ ونیا بھر کے کیمروں نے دکھایا کہ دو اسرائل مس بدروی ... ایک نوم واسطینی از کے ک باز و کو بھاری پھر تلے چل رہے تھے۔ ایک حالم مسطینی عورت کی بے رحی سے پٹائی کر رے تے ... ببرون میں چوٹے بچ ل کو اسرائیلی فوجیوں پر پھر پھیننے کے جرم عرارالغلول كريث بار ماركرلبوليان كررب تيمد تح یک مزاحت ماانتفاد دینے سوئی اقوام متحدہ کے

انی ناکای بر ایک دوسرے بر الکیال افعانے اور الزابات لگانے میں الجھ کئے۔ داخلی تحفظ کی ذمددارا مجسی "من بيت" آرى كى جاسوى الجنسى امان كو ذهد دار تغبرا رى تى يا در چردونول ىل كرموسادكوسارى ما كاى كا ذ مددار حروان رہی تھیں کہ اُس نے لبنان سے کوئی بیکھی وارنگ كول نبيل دي - اى ووران ايك اور انتها كى منتى خير واتعه ظهور يذير بوكيا \_غزه من واقع اسرائيل كى سخت ترین حفاظتی جیل سے چھ انتہائی خطرناک عرب وہشت گرد بھاگ نگلنے میں کامیاب ہو گئے ۔اس واقعہ کی ساری ذمه داری موساد نے 'نشن بیت' مر ذال دی۔ شن بیت نے یہ کہ کر جان چیزانے کی کوش کی کہ جیل سے فرار کی سازش بيردن ملك تيار بوئي تقي البندا اس كي تمام ذمه داری موساد پرعائد ہوتی ہے۔ ایسے وقت عمل جبکہ اسرائیل کی اشکی جس

أيجنسيان آلي على جوتم بيزار بوراي تحين، يوروثلم ،حقد اور عل ابيب كي محيول على مرروز عي شار فوكى اور ويلين فل کے جارے تھے۔ حالات سے دلبرداشتہ اور ماہی وزیر دفاع بزماک راین نے حالات پر قابو مانے کے لئے اعلان کیا کہ میں طاقت، تشدد اور مجینی کی بالیسی اختيار كرول كالبكن اس كاكوئي ارتبيس موايه

امرائیل کی خفیہ ایجنسیاں عربوں کی تحریک حرامت کے خلاف کوئی بکیاں پالیسی افتیار کرنے پر متغُن نبين مورى خيس \_ دومرى طرف دنيا بحريس في وى سكرينون برنظرآنے والے اسرائنگي بربريت اور علم و تشدد کی اظراآ نے والی تصویروں نے ویا بحرے عوام میں اسمائیل کے علاف نفرت وخکارت کے شدید جذبارہ پیدا کر دی نف امرین ذرائع ابلاغ عموی طور پر اسرائل کے اعدر اور دوست منے جاتے تھے لیکن وہ بھی اسين عوام كواسرائل كالصلى جرد وكمان يرجبور بو مح جس کی دجہ ہے امریکہ نے بھی اسرائیل کو تقید وکشنیع کا

مور بلول نے اسرائیل افواج کو بے بس کر کے اپنی يرتري لابت كردي تقي \_ امرائلي أري كا كام صرف تشدد اور مزید تشد دره گیا تھا۔ پوری دنیاد مکیرہ کی تھی کہ اسرا نکل نەصرف انقادە كى تحريك مزاحمت كو كچكنے ميں ناكام ہو كيا قابلك بروبيكنزك كحاذ بدري طرن بث رما قارونيا مر کے تیمرہ نگار اور تربی کار اس جنگ کو جدید دور کی " وْيُودْ" بمقابله كولياته كى لزائى قرار دي رب تحد جس مِن "اسرائيل وْيغنس فورس بمقابله فلسطيني جن" كا تام و ب رہے۔

یاسرعرفات نے انتفادہ کی تحریک کواینے لوگوں کی برعتی ہوئی مایوی اور اپن کمزور پڑتی ہوئی گرفت کو مضبوط بنائے اور امیدوں کے سے چاغ جانے کے لئے كاميال سے استعال كيا. ونيا بحرك ريد بوسيشنول اور نی وی سکر بنون برأس کی آواز گوغ ری تھی که بیاب يجهام الكل في ياليسيون اورار بول كي زمينول يرزيردي لنفي الريمل ٢٠٥٥ مرمرب كوا ول كرر با تفاكره وقر يك ک حایت کریں. ایک روزعرفات کویت میں جہال وہ يان ك عايد وافت ووشت كروكروب" ماس" ي ا فال اكرار ما تقا كه واسية مهلك تجربات مع فلسطينيول كي ه مرس المحلي وزود لبنان من كراسلامك جهاد ناي منظیم کے بہنماؤں سے مادقا تیں کرر پا ہوتا تھا۔عرفات دوسب كاميزيال حاصل أربا غاجن كالمحورم يبل بهما بنجي تصورتك فبين أريحة تقييره ومسهاع يول كوايك ى مقصد فله طبين كي آزادي برعر بون كواكنها او متحد كرزيا تفار عرب لوگ فرط محبت سے است سنر فلنطین یا " يير من حرن ام عاد الكي تعد

موساوا بی اعتمالی خفیہ کوششوں کے باوجود بدیمراغ اگانے میں ناکام تھی کہ یام عرفات کے ہنگای دورے کی الكي منزل كون ساعرب وارافكومت بوكا ورووكس كس عالمی لیڈر کو اپنی حایت پر کھڑا کرنے میں کامیاب

ليدَرون وجنجوز كرركاد يار فنطين كي حرب آبادي كوعر بي زیان کے پیفلوں اور اشتہاروں کے ذریع مدایات دی حاتی تھیں کہ کس وقت اور کس جگه مظاہرے کریں، وكانين بندكر ك برال كرين امرائل اشياه كابايكاف کریں اور سول انتظامیہ کے احکام مانے سے انکار کریں۔ ووسری جنگ تظیم میں فرانس پر جرمنی کے قبضے کے بعدی ترکی کر امت ہے بیتر یک کی گنا زیادہ تین پرتشدداورام ایکی ظلم و بربریت کاشایکارتمی\_

امرائیکی انتملی مین کیونی میں اپنی عزت اور وقار بحال كرنے كے في موسود كے يويتان حال سريراه ناموم الميموني نے ايك برأت مندان فيعل كيا-اس ك موساد کے قاتلوں کی ایک ٹیم قیص کی بند: گاہ لیماسول مجيع - 14 فروري 1988ء كو ان ما كول في الك طاقتور بم فوكس ويكن كالف كاريش نسب كرديابه إيكار فلسطيني فريك مزاحت القاده كرم مربنيا مح محل ك ملكيت محى كرساته إلى ايل المنسطين عليم أرادي کے دوسینئر رہنما بھی تھے، جنہوں نے بھال ایمیا کے المِكَارول سے ملاقات كى تقى اور ان كو جارى ركھنے ك كے أيك لمين ذائر وحول كے تھے۔ كار كے بم وهذي عمل فلسطين كے تيون روشا بلاك و مين تي اور دماك ال قدرزوروارفعاك بورى بندر كاوار كرروني تني

النظر دوز من ماونے ایک اور دار الت کرے فیال ادے ایک مسافر بردار بوز حقتی منان بینے "مان ا فوق سے فریدی تی کہ ایا جراک جاتوں کا ان عن لے جا کرتح یک عزاقات کی شامت آ تھوں سے ، کھائی جائے۔ موماد کے ایجنوں نے ایک طافقہ ہاردری مرتف نگا كربتاه كرديا-اى معتى في بريس كي نا كدول كوجينه كأبندركاه في كرجانا تغايه

موساد کے ان دونول آپیشنوں سے فرب نو جوانوں کے عزم و ہت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عرب Digitized by

حائے گا۔

ے دافی ایتان نے ایے مہمان ادل برائن کو تفصیل ہے آ گاہ کیا۔ جواب میں برائن نے برامس کی کا کردگی اور اس صورت حال مي اس ك مؤثر استعال بارے كم باتی بتا کیں۔ دانی ایتان نے محسوس کیا کہ اگر براس بروگرام می چھے تبدیلیاں کر دی جائیں اور کارکردگی کو مرید بہتر اور تیز رفآر کر دیا جائے تو انفادہ تحریک کے خلاف أے مؤثر طور براستعال كيا جاسك باورا كراس کارابلددنیا بمریس موجود لی ایل او کے سترہ دفتروں کے كميورون ع قائم كرايا جائة وياسر عرفات كالقل وحل اور آئدہ کے بروگراموں بارے آگائی حاصل کی جا عتی ہے۔ رافی ایتان نے اینے لوا مکھلانے اور كبار فان ع فلف چزي بنان كام بالعن بيني اور يرامس يروكرام كوائي ضرورت اور مطلب كرمطابل و حالے کے کام می بعد گیا۔

اس ساری صورت حال اور بہت سے دیگر امور

ممی دہشت گرو کے رجمان کو بچھنے کے لئے ا انمانی عقل و دانش اور مطالع کی ضرورت نیر دی می برامس كى مدوسے اب يرحتى طور برمعلوم كيا جاسكا تھاك وہ کہال اور کب واروات کرے گا۔ براس کس بھی دہشت مرد کے کمی بھی ست اٹھنے والے ہراندام کامراغ -12 CT 6

امرائل انتلی جنس كميون ميں براس جيس نئ، انوكمي اور انقلالي چزكا تعارف اور استعال يقيعاً رائي ايتان كوايك تارنجي أورياد كارشخصيت بناسكتي تقى ليكن اس كسابقة ساتعيول اورساته كام كرنے والول في جوزخم لگائے تے دہ بہت کمرے تھے۔اے ایک معمولی پنش بر رْخا كر بعلا دياميا تما ـ اب اس كى اللين رقي النه كنب کی و کم بھال اور خوشحالی تھی جے وہ عرصہ دراز تک اپنے کام کی نوعیت کی وجہ ہے نظرانداز کرتا رہا تھا۔ براس

بردگرام اے ایک ایا موقع فراہم کررہا تھا جس سے وہ ماضى كى كربعى بورى كرسك تفاادراس كامناسب استعال کر کے اپنی قسمت کو جار جاند لگا سکنا تھالیکن اپی تمام عقل و دالش علم وتجربے کے باد جود وہ کمپیوٹر کا ماہر نہیں تفا\_ اس سليل على اس كاعلم صرف كميور كو آن ، آف كرفي تك محدود تفاليكن اللف في ايك مرصد تك كالام (سائنسي علوم كا ڈاٹا اكشماكرنے والى الجنسى) ميں كام كيا تھا لہذا کمپیوٹر اور سائنس کے ماہرین تک اس کی رسائی آ سان تھی۔

جب ارل برائن واليس امريكه چلاهميا تو راني ايتان ز کاام کے سابق کہور روگرامنگ نے ماہرین فی ایک چھوٹی می ٹیم تھکیل دی۔ جنہول نے برامس کی ڈسک کوایے ڈھب سے دوبارہ بنایا اور اس میں اٹی ضرور بات کے مطابق ترمیم و اضافہ کیا۔ اب ان کے لے برام ایک خفیہ اور مؤثر ہتھیار کا روب وهار چاتھا ليكن أس كى ملكيت كا وعوىٰ كو في محف نبيس كرسكما تعادراني ایتان نے ہی کا اصلی نام پرامس قائم د کھنے کا فیعلہ کیا كونك ماركيف يس بيد يملي على شهرت حاصل كريكا تعار المل جيس اوارول اور جاسوي كي دينا على كاس كرف وال اي افراد جوكميور تيكالوفي س كماه أ كاه تم ، وه بحى چند"كى" كومجهكر اور چند بن ديان سکھ کر پرامس پروگرام ہے ایک معلومات اور اطلاعات حاصل کر کتے تے جوان کی اپی یادداشت یاد ماغ سوزی ہے مکن نہمیں۔ براس ڈسک عام لیب ٹاپ ہی بھی ف کی جا عتی تھی ۔ مجر عام کمپیوٹر کی غیر ضروری معلو مات اور ڈاٹا سے الگ کر کے اسے صرف جاسوی کے مقعد ے لئے مخصوص کر دیا حمیا تھا لہذا اس کا آ بریث کرنا ہر ایک کے لئے آسان تھالیکن معلومات اور اطلاعات مہیا کرنے کی اس کی رفتار انتہائی تیز تھی۔

بقول بن مناشے اس بروگرام کی فروفت ہے پہلے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

رافي اجان اس مي ايك اليي حيب كالضافه كرنا عليها تعا ہے بھی بڑے کارنا مے انجام دے سکتا تھا۔ كه خريدار بااستعال كننده كعلم من آئے بغير بى ايتان کواس بات کا بعد چلا رہے کہ اس سے سم قتم کی معلومات حاصل كي عنى إلى السي كس مقصد اور آبريش

كے لئے استعال كياجار باتھا۔ بن مناف كيليفورنياك ايك ايد مامركومانا تماجو ایک چھوٹی سی کمپنی چلا رہا تھا، وہ پانچ ہزار ڈائر میں ایس مأتكرو حب تياركرنے كے لئے تيار ہوميا جو يراس بروگرام می خفیه طور برنصب ہوگی اور تیز سے تیزسنسر بھی اس کا پیتنبس جلاعیس کے سیخص بن مناشے کا بھین کا ودست اور کاس فلوتھا۔ اس کے خیال میں یا تج ہزار ڈالر من بيسودا بهت سستا تغا-اب الكلام حلياس مستم كونمييت كرنے كا تھا۔

روگرام کو چیک اور نمیت کرنے کے لئے اردن کا انتخاب کیا گیا کونکدایک تواس کی سرحداسرائیل ے متی تھی ووسرے ان دنوں سہ انتقادہ کے رہنماؤں کی جنٹ بنا ہوا تھا۔ وہ سیس آ کر بناہ لیتے تھے۔ سیس سے دومغرل كنارى اور غزاكى في على مظاهر يكرن وال فلسطینیوں اور عربوں کواسرائنل کے اندر حفے کرنے کی بدایات دیے تھے۔ وہشت مرد اسرائیل کے اندر كارروائيون كے بعد آسانى سے اردنى نوخ كى مرو سے سرحد باركر كے ارون عن آكر بناه حاصل كر ليتے تھے۔ فلسطينيوں كاتح تيب مزاحت انخادوك آغازے یہلے عی اسرائل نے اردن کو اٹی ٹی ٹی انیکٹراک الحادات كے لئے نميث كراؤنله بنا ركھا تھا۔ 1970ء میں دنیا کی کہیوٹر تیار کرنے والی مشہور جیمن کمپنی آئی لیا

ایم نے ارون کی ملٹری ائٹیلی جس کے لئے جو کمپیوٹر

فروقت کیا تھا اس می اردان کے باوشاہ کیگ حسین کے

محل میں راقی ایتان کے مقرر کروہ جاسوی نے ایک جیب لكادى تقى جس كى وجه بإس كميدوركى معلومات اسرافيل

میں موساد کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچتی رہتی تھیں۔ برامس اس بدستم براه راست اردن كوفر وحت كرناممكن ندقها کیونکہ وونوں ملکوں کے ورمیان تجارتی تعلقات کی بھالی كى سال دور تحى ـ للذا برائن كى امريكن كميني'' بيڈران' نے عمان کے منری بیڈ کوارٹر سے سودا طے کیا۔ جب ارل برائن کی کمپنی کے کمپیوٹر ماہرین پیسٹم نصب کرنے مجھے تو انہوں نے ویکھا کدارونی آرمی انعلی جنس کا شعبہ فلسطینی رہنماؤں کی نقل وحرکت پر نظر دکھنے کے لئے فرانس کے

باس مربوط كرويات إبيب عن رافي اينان في جلدی نتیجہ و کھ لیا کہ کون ہے فلسطینی رہنما کوار دن والے ٹر یک کرد ہے ہیں۔ اب اگل مرحلہ براس کی فروشت کے لئے میدان بمواركرنے كا تھا۔ اس مقعد كے لئے يام عرفات كو

ب ہوئے ای سم کے نظام سے کام نے رہا ہے۔ چنانچ

یرامس کے ماہرین نے خفیہ طریقے ہے فرانسیبی سنم کو

تجرب كے لئے چنا حمیا۔ باسرعرفات اسے سكيورني كے معاطات شي بهت صاس تحاروه بروقت اسين بروكرام اور منصوب تبديل كرتار بهتا تعار ده بعي ايك خوايكاه مس دو وفعد ہے زائد نبیں سوتا تھا اور اپنے کھانے کا وقت آخری

لحول من تبديل كرليا كرتا تعاب جب بھی عرفات إوهر أوهر آتا جاتا تھا تو اس كى تمام تفصیل نی ایل او کے ایک خفیہ اور محفوظ کمپیوٹر عمل محفوظ کر لی جاتی تھی لیکن برامس اس کمپیوٹر کے دفاعی نظام کو ٹاکام بنا کرمعلومات ہیک (جراکر) کر کے میہ معنوم كرسكا تفاكه ياسرعرفات كسجعلى ياعرفي نام ي اور کس فتم کے یاسپورٹ برسفر کرتا تھا۔ برامس اس کے فون نبر عاصل کر کے بدمعلوم کرسکیا تھا کہ اس نے کن

نمبرول بیدکالیں کی ہیں۔ پھراس فون برآنے والی کالور

ے انہیں ری چیک بھی کیا جا سکا تھا۔ اس طریقے سے

copied From Web

رامی اسر عرفات کی مواصلاتی تصویر پیش کرسکا تھا۔
وہ اپنے دورے کے بارے بین سکیورٹی اداروں کو حفاظتی اقد امات کے لئے کہ سکا تھا اور پرامس وہاں کی لوکل پولیس کے کمپیوٹر سے لئک قائم کر کے تمام معلومات اُپ سکا تھا۔ خرضیکہ یا سر عرفات کہیں بھی جاتا اپنے آپ کو پرامس سے پوشیدہ نہیں رکھسکا تھا۔
آپ کو پرامس سے پوشیدہ نہیں رکھسکا تھا۔

رانی ایتان کوجلد ہی احساس ہوگیا کہ نہ تو ارل برائن اور نہ ہی اس کی سمینی کے پاس استے دسائل ہیں کہ برائن اور نہ ہی الاقوا می سطح پر فروفت کے لئے متعارف کرا عمیں۔ اس کے لئے کی الی مخصیت کی ضرورت تی جس کے عالمی سطح پر رابطے، بے پناہ دسائل اور جوسووابازی کے گر جائتی ہو رائی ایتان ایسی ایک ہی مخصیت سے واقف تھا اور و مخص تھارا برٹ سیکسوئی، "مرد" گروپ کا ماک و مختار۔

میکویل کوآ مادہ کرنے کے لئے تعویٰ ہے ہیں ا باغ دکھانے کی ضرورت تھی۔ جب اس نے محسول کیا گہ پرامس کی فروخت سے مال کھایا جا سکت ہے تو اس نے بتایا بندو بست کر علق ہے۔ کمپنی کا نام تھا'' فی یکم کمپیوٹرز لمینڈ'' مرکز میوں میں اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ میکسویل نے موساد کو پہلے ہی اس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ اس مرکز میون اور مجنوبی اس بھی کہ اس کے مقاصد کے ایجنٹ اور مجنوبی اور جنوبی اس بکہ میں کمپنی کے کے ایجنٹ اور مجنوبی کو طازم فاہر کرکے اپنے مقاصد کے ایک استعمال کر سے تھے۔ میکسویل نے اب دیکھا کے برامس کی مارکیڈنگ سے نہ مرف معقول منافع کمایا جا میں تھا بلکہ وہ موساد اور آخر کار اسرائیل کی نظروں میں مزید چیں اور بھی خواہ بن سکل تھا۔

اُس کے اسرائل کے گزشتہ دورے سے موساد کے سریداہ ایڈ مونی کومیکمویل کے رویے اور طرز عمل سے

قدرے یوفائی اور تمک جرای کی ہوآنے گل تھی جیب اس نے کہا کہ اپنی کمینی میں ایسے نعیاتی باہرین کو تھر لی کرتا جاہتا تھا جو موساد کے وصنوں کے وباغوں میں جھا تک تجویز کرنا شروع کر دیے۔ اُس نے ایڈ موٹی ہے یہ می تجویز کرنا شروع کر دیے۔ اُس نے ایڈ موٹی ہے یہ می تربیت اور ٹریڈنگ کا خود مشاہدہ کرنا جاہتا تھا۔ ایڈ موٹی تربیت اور ٹریڈنگ کا خود مشاہدہ کرنا جاہتا تھا۔ ایڈ موٹی نے اُس کی اس درخواست کو ٹری، دانائی اور حکت محلی بارے سوال اٹھنے شروع ہو گئے۔ کیا میکو بل کے بارے سوال اٹھنے شروع ہو گئے۔ کیا میکو بل کے موساد کو اپنے فرھب پر چلانے کا تھا یا وہ اسرائیل کے کرنا جاہتا تھا؟ کیا اس کا ذہن غیر متواز ن تو نہیں ہوگیا اور وہ اسرائیل کے لئے کی نے متواز ن تو نہیں ہوگیا اور وہ اسرائیل کے لئے کی نے متالے کا باعث تو نہیں ہوگیا اور وہ اسرائیل کے لئے کی نے متلے کا باعث تو نہیں ہوگیا کا؟

کین اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ میکسویل ایک زمین اور جیز طرار سوداباز تھا اور وہ پرامس کو مارکیٹ میں کا میاب بنا سکتا تھا اور موساد کے اس سٹم کو انتہائی مؤثر اور مفید بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔

اس سلم کی بیلی فریدار اسرائیل انتیل جنس ایجنی اس می بیلی فریدار اسرائیل انتیل جنس ایجنی اور پراختی تحریک کے خلاف ایک مؤثر بختیار تابت بور ہا تھا۔ پرائس کی مدد سے موساد کے قاتموں کے اندر تحریک مزاحت کے گل رہنماؤں نے اردن سے بہریورپ کے مفوظ مقامات کی طرف بھا گانا شروع کردیا تھا۔

ایک اہم کامیابی اس دقت حاصل ہوئی جب انظادہ کے ایک اہم کامیابی اس دوم سے جہاں اس نے پناہ حاصل کررکی تھی، بیروت کے ایک فون نمبر پرکال کی۔ بینم موساد نے بہلے ہی اپنے کیدوسز میں ایک "بم

ساز" کے نمبر کے طور پر فیڈ کر رکھا تھا۔ روم سے کال كرني والأمخص بم سازے التيمنز ميں ملاقات كرنا جاہتا تھا۔موساد نے برامس کے استعال سے بیروت اور روم کے تمام ٹریول ایجنٹوں کے دفتر کھٹال ڈالے تا کہ دونوں افراد کا سفری پروگرام معلوم کیا جاسکے۔ بیروت میں مزید چینک ےمعلوم ہوا کہ بم سازنے این محرض اشائے ضروريمبياكرنے والوں كو جزوں كى سلائى سے روك ديا ہے۔ برامس کی مزیدریس ہے سے چا کہ بم سازنے ائی ہوائی جہازے روائی آخری لحات بیں سنوخ کردی ركنے كے لئے استعال كيا جار باتھا۔ محى عامم اس سے اس كى جان في ند كى۔ بيروت سیکویل برامس پروگرام نولینڈ کی انگیلی جنس ائر بورث كى طرف جاتے ہوئے وہ أيك كار بم دھا كے كا شكار ہوگيا۔اس سے کھن دير بعدروع ش انقاده كما تار ایک روڈ ایمیڈنٹ میں مارا کیا۔اے کیل کر مارنے وال

> کارجائے حادثہ ہے عائب ہوگی۔ ای دوران موساد رامس کی در سے کی دوسری الملی جنس کی معلومات جرائے کی کوشش کرتی ری تھی ا اس نے موسئے مالا میں اس سکیورٹی فورسر اور مشیات کے مكلروں کے درمیان قری تعلقات اور امریكه میں منشیات کی فروخت کے مراکز کا سراغ نگایا۔ سمکلروں کے نام اور دیگرمعلومات موساد نے ڈرگ انفورسمنٹ ایجنی (DEA) اورايف ني آئي كومهيا كردير\_

جوبی افریقہ میں اسرائیلی سفار تخانے میں تعینات موساد کے ایک ایجن نے پرامس کے استعال سے ملک كى أن كالعدم انقلالى تظيمون كاسراغ لكاياجن ك شل ایٹ کے مروبوں سے رابطے تھے۔ وافتکنن می اسرائلی سفار تھانے میں موجود موساد کے ایجنوں نے نہ صرف براس کے استعال سے دوسرے مکوں کے کمیونیکیعن سسم میں سرائیت کر کے جاسوی شروع کی بلکہ امریکہ کے سرکاری نظام اور مخلف محکموں کی انتملی جنس ک چوری شروع کر دی۔ اب بھی سب پکھے لندن اور پورپ اکاری کا میں Digitized by

کے دوسرے دارالحکومتوں میں ہور یا تھا۔ بیسٹم موساد كے لئے اہم اور ضروري معلومات مبيا كر رہا تھا۔ 1989 وتك يائج سوملين ۋالركايرامس يروگرام برطانيه، آسر يليا، جنويب كوريا اوركينيذ اكوفرودت كياجاجكا تعار بدرقم ٹایداس ہے بھی زیادہ ہوتی اگرامریکن می آئی اے اس حتم کا اپنا نظام دنیا کی انتملی جنس! یجنسیوں کوفروخت كرنا شروع نه كرديق\_ برطانيه عن بيرنظام M15 شاني آئر لینڈ بیل دہشت گردوں کا سراغ لگانے اور سیای لیڈروں مثلاً میری آ ڈ مزک نقل وحل اورسر گرمیوں پرنظر

الجسى يولى كو بيخ من كامياب رباتها جس كے بدلے س بن مناشے کے مطابق ہوائے موساد کو کم 29 خرائے کی اجازت وی تھی۔اس ہے لبل ازیں عراقی مگ چوری کرنے کے آپریش کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ بوش انتلی جس انجنی ہونی کے گذائیک آفس کے افعارج ا کم جزل نے پیکش کی تھی کہ وہ تک 29 کو اپنے سٹاک سے ناکارہ اور نا قابل استعال قرارہ ہے کررہ نے آ ف کر دے گا بشرطیکہ اس کے غوبارک میں موجود ٹی بنك كے اكاؤنٹ بيں ایک لمين ؤالر تبع كراد تے جائل حالانک به فائشر جیث بالکل نیا تما اور یکه عرصه بہلے ی روی فیکٹری سے بن کرآیا تھا۔اس جہاز کواد میر ڈالا میاا ورزرى مشينرى قرارد بي كرؤيون من بندكر ديا عيااور على ابیب کوروانه کردیا ممیا۔ وہاں اے دوبارہ جوڑ کر اسرائل ار فورس نے اس کی فمیٹ بروازیں کیس اور اسرائلی یائلٹوں نے شام کے ایسے جیٹ فائٹروں کے مقالمے کی فرینگ حاصل کی۔

تموزے بی عرصے بعدروس نے اسک 29 ک چوری کا سراغ لگا لیا۔ روس کی طرف وارسا پکٹ کے ممالک کوسیلائی کئے مجئے جہازوں کی معمول کی سناک

چینگ کے دوران اس چوری کا پند جل کیا۔ ماسکو کی طرف سے اسرائیل کو بخت قتم کے احتیاج کا سامنا کرنا بڑا، ساتھ بی بروسمی بھی کہ آئدہ کے لئے روس سے اسرائل آنے والے يبوديوں كا انخلاء روك ديا جائے گا۔ اسرائیلی حکومت اور اس کی ارزفورس، جو اس جہاز کی تمام خفیہ تکنیک ہے وا قفیت حاصل کر چکے تنے ، روس ہے اینے چندافسروں کی غلط حرکت لا کچ ،حرض و ہوس اور غیر ذمدداراندح كت برخلوص دل سيمعاني ماتك لى اورفورا جباز والیں کر دیا۔ اس دوران ہو بی کا جرنیل ایے ڈالروں کا مزہ اڑانے کے لئے بھاگ کر امریک تی جکا تفا ـ امریکن ائز فورس مجی بگ جباز کا معائد کر چکی تمی لبذا انہوں نے یولینڈ کے بھوڑے جرنیل کوشریت اورنی

اس کے فورا بعد رابرے میکویل جہاز پر کر ماسکو كينيار بظاهراس كا مقصد مخائل كوربا چوف كا انثروبوكرنا تھالیکن اصلیت میں وہ روی انٹیلی جنس ایجنسی'' کے بی ن" (KGB) كوراس بينا جامنا قار راس كاندر کلی نغیہ جب کے ذریعے اب اسرائٹل روس کے تمام خفیہ منعوبوں اور بروگراموں تک رسائی حاصل کرسکتا تھا۔ لبذا موساد ونياكي واحد خفيه الجني تقي جوروي جاسوي نظام سے پوری طرح آ کا محی۔

ماسكو ميكسويل سيدها حل ابيب آيار ائر بورث ر بمید کی طرح اے کی طاقتور حکران کی طرح خوش آمدید کہا گیا۔ ہوائی اڑے کی تمام ضروری کارروائیوں ے متعنی وزارت خارجہ کے ایک اضرنے اس کا استقبال

میکسویل نے وزارت خارجہ کے اس افسر سے ہمی ای طرح کاسلوک کیا جس طرح کاسلوک وہ اسے ذاتی لمازمن سے کیا کرتا تھا کہ اس کا بیک بستہ لے کر اس كے بيچے بيچے بطے كار ش اس كے ساتھ بشخ ك

بجائے ڈرائور کے ساتھ بیضے۔میکویل نے یہ بھی تحكمانه لہج من افسرے بوچھا كداس كى گاڑى كے آ مے ویچے طنے والا موٹرسائیکوں کا حفاظی قافلہ کمال ہے؟ تواسے بتایا میا کدابیا کوئی انظام نیس کیا میاراس نے استقبالیہ افسر کو دھمکی دی کہ دہ وزیرِاعظم کوفون کر کے أے نوکری سے نکلوا دے گا۔ ٹریفک کے ہراشارے بررکتے ي ميكويل دهازنا اورافسر كولنا زنا شروع كردينا تعا\_اس نے بے بس اور بے بار و مددگار اضر برائی بلخار اسے موال کے کمرے تک جاری رکھی۔ موال کے شاعی کمرے میں اس کی جبیتی طوائف اس کی خدمت کے لئے پہلے ے موجودتھی میکویل نے اُسے فورا دہاں سے بھادیا۔ اس کے دماغ پر اُس وقت اپنی جنسی بھوک مٹانے کی نبست زیادہ اہم قسم کے معاملات سوار تھے۔

اندن میں میکویل کی اخباری سلطنت کے مالی معالمات مشكلات كاشكار تقے۔ اگر فوري طور يرسم مايدمهيا ف موا تو اخبارات بند كرنايزي مع \_ ماضي من وه لندن شہرے مرمایہ کار ڈھونڈ لیا کرتا تھالیکن اب سب لوگ اس کے گروپ ٹی سر مانے کاری کرنے سے ہی کی رہ تعدوه تربه كارسرايه كارجنيس مكويل س ملناكا ا تفاق ہوا تھا، محسوں کرنے گئے تھے کہ اکر فوں دکھانے اور پھوں بھال کرنے والے ددیکی بوائے" کے مالی معاملات در گرگول بین اور وه بسلے بی کافی محمدداؤل براگا ع بير -أن دنول وه معولى معولى باتول ير غص على آ جاتا اور دھمكيوں پر اتر آتا تھا۔ بنكوں نے بھى أسے ایدواس دی می بابندیال عائد کردی تھی اور اس کی دُيما لله يرعمل كرما حيورُ ديا تعاله بنك آف الكليندُ اور دوسرے مالی اداروں میں بدافواہ کروش میں تقی میکسویل کی مکینی میں سر ماریکاری محفوظ نبیں ہے۔

اس انواه کی حقیقت ده خفیه اسرائیلی ریور ٹیس تعیں جن میں میکویل ہے کہا گیا تھا کہ" مردگروب "فریدنے بی اس کے اسرائلی اخیار" ماریٹ" کی آمدنی جومرر

مروب کے جینڈے تلے جیب رہا تھا، میکویل کی ضرورت کے لئے کافی تھی لیکن ایک امکان اب بھی موجود تما كل ابيب كى ايك كمينى سائى نيكس كار پوريش اس ک ملیت تھی جو اعلیٰ کوالٹی کے برفٹنگ کے آلات تیار

کرتی تھی۔اگر سائی فیکس کوجلدی ہے فروخت کیا جاسکتا تواس ہے ہے سکا تھوڑ ابہت حل ہوسکتا تھا۔

میکویل نے سائی فیکس کے سینئر ایگزیکٹو کو جوکہ وزیراعظم اسرائل بزباک شامیر کا بنای نقا اے ہول میں بلا بھیجا۔ ایگزیکٹونے اسے نمری خبر سنا دی کہ فوری

فروفت ممكن نبيل ب- ساكى فيكس كاربوريش ماركيث میں بخت مقابلہ بازی کی وجہ ہے اپنی مشکلات و سائل میں کھری ہوئی تھی۔ یہ مناسب وقت نہیں تھا کہ اسے

فروفت کے لئے مازار میں پیش کیا حائے۔ پر کار بوریشن کی فروخت سے نے شارتج یہ کار اور ہنرمند کارکن نے روزگار ہو جانے تھے جبکہ اسرائیل میں بے

روزگاری کی شرح بہلے می بہت زیادہ تھی اور بدستلدالگ ے حکومت کا در دسر بنا ہوا تھا۔

انی نجات کی اس آخری امید کے دم تو ڑنے ہر ميكسويل كارومل انتهائي اشتعال أنكيز اورتوجين آميز تعا-

موقع کل کے لحاظ ہے اُس کا وزیراعظم کے بیٹے پر گر جتا، برسنا اورأ ال أنامناسب ندفقاجس في اين باب كوجا كربتا ديا كه يمكويل أس وقت مالي مشكلات عن بهنسا

ہوا تھا۔ دزیراعظم کو پت تھا کہ سیکسویل کے موساد کے ساتھ رابطے ہیں۔ اس نے موساد کے سربراہ ناہوم

ایڈمونی کومورت حال ہے آگاہ کر دیا۔ اس نے اسے

سينترشاف كى ميٹنگ اس بات يرغوركرنے كے لئے بلائى ميكسويل بعي ايك نيا مسئله بن حميا تعا- كي تحاويز برغوركما

حمياتعا به ایک تجویز رہمی تھی کے موساد وزیراعظم ہے کے کہ

عصرلیا تھا وہ واپس کرے۔ اس سرمائے کی واپسی کے لئے مقررہ بدت بہت پہلے گزر چکی تھی اور اب اسرائیلی مطالع می زیادہ بخی آ محی تھی اور وہ تسلسل کے ساتھ اینے سرمائے کی واپسی کے لئے میکسویل پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ ای معالمے کوسلجھانے کے لئے وہ کل ابیب آ یا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس ائیل سے مزید مہلت عاصل كرنے ميں كامياب موجائے كالكين اس كے آثار كم عى تھے۔ جہاڑ کی مرداز کے دوران اے اسے سر مار کارول کا طرف ہے کی عدیر او<mark>ن کا لی</mark>س مو<mark>صول ہو چ</mark>ی تھی جن میں وهمکی دی گئی تھی کے وہ معالمہ لندن شمر کی ر کولیٹری باڈی کے نوٹس میں لے آئیں گے۔

کے لئے ای نے جس اصلی سر مایہ کار (موساد) ہے جو

باعث بن رہا تھا۔ اُس نے "اورا" کے منافع کی ایک بہت بوی رقم جرالی تھی جوا ہے سوویت بلاک کے بنکول میں رکھنے کے لئے اماتا اُس کے سرد کی گئی تھی۔اس نے

یہاں ایک اور معالہ بھی میکسوئل کی وہنی پریشانی کا

چوری کا یہ پیسہ مرد گروپ کونز تی وینے کے لئے استعال کیا تھا۔ اس نے اینے لماز من کے پنشن فنڈ سے بھی زیادہ تر رقم چرائ تی لیکن ان دونوں ذرائع سے چرائی

موئی رقم بھی اس کی مبید ضرور بات بوری کرنے میں : كافي تعي ـ

ان چوریوں کا اگر اس کے سرمایہ کاروں، جیسے ایرائل فیره کوایک دفعہ پندلگ جاتا تو أے بہت خت فتم کے انسانوں، جیسے رافی ایتان وغیرہ کی ہو چھ مجھ کا سامناكرنا يزمكنا تفارأت الحجى طرح معلوم تعاكم موساد ك بخت كيرمابق مربراه ب نيننا آسان ميس تعام

میکویل نے ایے ہول کے شامان طرز کے کمرے میں بیٹے کرا بی عکست<sup>ع</sup>ملی ترتیب دین شروع کی۔ پرامس کی فروخت ہے ڈیکم تمینی سے ملنے والا اس کے جھے کا منافع بحی اس کی مشکل کے اللے کافی نہیں تھا، نہ

وہ اپنا اثر ورسوخ استعال کر کے اسرائیلی سر ماید کاروں کو نه صرف طویل عرصے تک انظار کرنے کا کہیں بلکہ اپنا پیداور اثر ورسوخ میکسویل کو مالی مشکلات ہے نکالے کے لئے استعال کریں۔ بہتجویز اس بنیاد پردد کروی گئ كميكسويل في يهلي بن اين جارحانداور فير ذمدداراند رویے سے شامیر کو بریثان کررکھا تھا۔ ہر محض بی جانا تھا كه شاميرايين ذاتى وقاركا بهت خيال ركمتا تغالبذااب وه ميكسويل سيفاصله بوهانا عابتاتها

ابك اور تجويز به بھی تھی كەلندن میں تعینات موساد كے ايجنوں سے كہا جائے كه وه ميكسويل كے لئے أيك "راونجات" ميکيج کي حمايت كري، ماتھ بي ماتھ موساد کے دوست محافیوں کواس بات برآ مادہ کریں کداخیاری دنیا کے نواب کی شان میں ایسے قصید نے تعیس ک<del>ے عنور می</del>ں تھنے نواب صاحب کی عزت وشہرت برترف ندآ نے۔ اس جويز كى يل بعي منذ هي ندي ه كل الميموني کے پاس لندن کے ایجنوں کی الی ربورٹی پہلے ہی آ چی تھیں جن میں میکسویل کے "موساد" میں کروار کے

خاتے کا خیرمقدم اور''مرر' اخبار کے سحافیوں کے سوا

شایدی باہر کا کوئی محانی ایسے" نواب' کی شان میں

تعبيده لكصنه يرتيار موسكنا تها كيؤنكه وه سال ما سال تك

ذ رائع ابلاغ،ميڈيا كودهمكا تااورخوفز د ه كرتار ماتھا۔ آ خری جویز بیتھی موساد میکسویل ہے اینے تمام رواباختم كرد \_\_اس مى بعى خطره موجود تعا\_ميكويل کا دہاغ اس وقت برہم تھا اور اس کے آئندہ کے رویے کے بارے میں کوئی پیشینگوئی نہیں کی جاعتی تھی۔وہ اینے اخبارات کوموساد رحلول کے لئے بھی استعال کرسکنا تھا کیونکہ موساد کے اعدراس کو جورسائی دے رکھی تھی (اور اے موساد کے بے شار خفیہ داز جرائم معلوم تھے) اس کے بھا تک نتائج لکل مکتے تھے۔

آ خركار مينتك من بي فيعلد مواكد المونى،

، فیمن بن نے کہا۔ "کوئی مخص بھے تکلیف (صنوت پنجاتا بوجن أس كاباك اللي غور كرتا بول - اكرأس كا مرجه جمه س برا ب تو أس كى بردائي ميرے لئے جواب دينے ميں ماتع ہوتي ہے۔اگروہ میرا ہم مرتبہ ہیت ویس اُس پرمبر یانی کرتا ہوں، اُے جواب ہیں دیتا۔ اگروہ جھے کم رتبہ ہے تو میں اُس ہے مقابلہ کرناا پی تو بین مجھتا ہوں''۔

میکسویل سے مل کر آھے اسرائیل اور موساد کے بارے میں اس کے قرض اور ذمہ دار یول کی یادد بانی کرائے گا۔ اس رات دونول معززین نے رات کے کمانے بر میکسویل کے ہوئل کے شاہانہ کمرے میں ملا قات کی۔ان کے درمیان کما گفتگو ہوئی اور کیا کچھ طے بایا کسی کو پچھ معلوم نیس \_ بدایک راز بی رم لیکن چند محض بعد بی رابرث میکویل اینے ذاتی جاز می ال ابیب سے روانہ وہ گیا۔ یہ آخری موقع تھا جب سی نے أسے اسرائل میں زنده و محصا تعا

أدهم لندن مين ابيا وكعانى ويتا تعا كه تمام مالي ریشاغول اور دوس سائل کے باد جود مرد کروپ کے اخبارات برال كى كرفت مضبوط تقى۔ وہ افريقه ك درویش رقاصول کی طرح تیزی سے ایک میلنگ سے دوسری میننگ ش رقصال نظراً تا تھا تا کہ مالی مدد حاصل کر سکے۔وہ وقا فو قالیمونی ہے بات کرنے کے لئے موساد کے ہیڈ کوارٹر تل ابیب، نون کرتار ہتا تھا۔ان کے درمیان کیابات چیت ہوتی تھی؟ کی کو پچرمعلوم نہیں۔ کین بعد ازال موساد کے ایک سابقد ایجنٹ وکٹر اومروكل نے كہا تا كداب ميكول موساد سے افي خدمات كاصله ماتكما تفاروه حابتا تفاكدأسه كم ازكم اتن رقم تو ضرور ہی وی جائے جانی اس نے مرر کے ملاز مین کے پنٹن فنڈ سے نبن کی تھی۔میکسویل نے سیمی تجویز دی ا

تقی کہ موساد اس کی جگہ پر مورخائی وافونو کی رہائی اور اے مطالبہ کرے۔ چر میک ویل وائونو کو جہاز میں بٹھا کرلندن لا کرخود اُس کا انٹرویو کرنا جا ہتا تھا جو ڈی کے جانے کا مطالبہ کرخود اُس کا انٹرویو کرنا جا ہتا تھا جو ڈی کے طور پر تکھا جانا تھا جس سے انٹرویو ایک مشنی خیز کہائی کے طور پر تکھا جانا تھا جس سے لیظا ہر کرنا مقصود ہوتا کہ وائونو ووہارہ اسرائیل کی خدمت کے لئے کمریستہ ہو کر اپنے گنا ہوں کا کفارہ ادا کرنا چا ہتا تھا۔ میکسویل کا استعمال تھا کہ اس انٹرویو کی اشاعت کے ساتھ ہی "مرزا کی سرکھیٹن جس جیرت انگیز اضافہ ہونا تھا جس کی وجہ سے آن تمام مالیاتی اداروں کے دردازے میکسویل کی جو اس وقت اس کی دردازے میکسویل کی گئے تھے جو اس وقت اس کی دردازے میکسویل کی گئے تھے جو اس وقت اس کی

اوسٹروکی یہ یعین کرنے میں اکیلا ندھا کہ میک و لی کا یہ بیان اور میرو ہا ہے گئی اور میرو ہا ہے گئی کا میک ہوراد نے محسول کیا کہ میک ہوراد نے محسول کیا کہ میک ہوراد نے محسول کی ہوئی تو پ کا روپ دھار چکا تھا جوکس وقت بھی وھا کہ کر سکتی تھی ۔ میک میک میں 1991ء کو میک والے کا کا کم کھنے اور کے کا ای

کری جوف اُس وقت ماسکو کی ایک جیل میں میخائل مور ما شیف کی عکومت کا تختہ النے کی گھناؤنی سازش کے جرم می این فلاف مقدم کی ساعت کے انظار میں سلاخوں کے چھیے تھا۔ سازش کا بیمنصوبہ تھوڑ ای عرصہ قبل كرى چوف كى ايدمونى كےساتھ ميكسويل كى داتى تفريكى تحتى يرملا قات من بحيره آردًيا نك مين فائنل مواتها. موساد نے وعدہ کیا تھا کہ ماسکو میں نئی برسرا قتدار آنے والی حکومت کے استحکام اور منظوری کے لئے اسرائل اینا اثر و رسوخ امریکه اور بور بی طاقتول بر استمال كرے كا اور سفارتى تعلقات كى بحالى ملى مدو كرے كا۔ اس كے بدلے بس كرى چوف، روس بي تمام یبود یوں کی رسائی اور اسرائیل بھیجنے میں مدد دے كا-اگرچەاس بات چىت كانتىجىتو كچەنەنكلاتھالىكن اس ك اكشاف سے زمرف اسرائل كى سازشى دانيت ب نقاب ہو جائے گی بلکہ موجودہ روی اور امریکی انظامیہ ے تعلقات کے قراب ہونے کا شدید خطرہ پیدا ہوسک

وکٹر اوسڑ ویک نے لکھا تھا۔ ''کہی وہ لحد تھا جب واکیل بازو کے موساد کے اضروں کی ایک مختصر میڈنگ میں میکسو میل کا ٹا امکا دینے کا فیصلہ کیا گیا''۔

اگر اوسر ویکی کا وجویی ورست تھا اور اسرائیل کی جانب ہے بھی اس کی تر دیوجی نیس کی گئی تو چربید یقین فیجر بید یقین نمیس کیا جاسکتا کہ موساد کے ایجنوں کا گروپ اپنے اعلی سطے کے افسروں حتی کہ وزیراعظم برنہاک شمیر، جوخود بھی موساد کے وشموں کے آل میں شامل رہا تھا کے علم کے بغیر کاردوائی کردہا تھا۔

یہ معاملہ اس وقت موساد کے لئے اور بھی فوری اجمیت افتیار کر کیا۔ جب اسر کھ کے ایک ہمنے مثل تحقیقاتی محافی سمودا کم ہرش کی کتاب "سکسن آپٹن= اسرائیل، امر کے ایڈ بم" منظر عام پر آھی جس میں اسرائیل کے

تے دووالی کرے ورنداس کے لئے شاید بیمکن تیس ہوگا

کہدہ ماسکو میں ایڈمونی کی والدہ میر گزی جوف، کے تی

لی کے سابق سر براہ سے ملاقاتوں کے دار کو خفیہ رکھ سکے۔

ایٹی قوت بننے کی کھانی بیان کی گئی تھی۔ اس کتاب کی

اجا کک اثباعت موساد کے لئے بالکل اعضیے کا باعث یحی

اور اس کی کئی جلدیں فورا ندوارک سے علی ابیب مجوالی

کئیں۔ یہ کاب بی ای پہشرنے چھائی تی جس نے

سین مینے۔اوسروسکی کے کہنے کے مطابق:

"أس كے مخاطب نے أسے يقين ولايا كه معاطات سدم ما کی مے۔ زیادہ خوفردہ ہونے ک

ضرورت نيل فحيا '\_أے كماكيا كدو جباز مى سوار بوكر جبل الطارق (جرالر) آ جائے اور وہاں سے ای وال

تفری کشتی "لیڈی هسلین" می سوار ہو کرائے کشتی کے ملے کو" جرائر کاناری" کتفتے کا تھم دے اور وہاں اسکے

يغام كاانظاركرك رابرث میکسویل نے ان بدایات برعمل کرنے کی

یقتین د ہائی کراؤی۔ 30 اكتوبركو جار اسرائيل مراكش كى بندركاه رباط بنج \_ انبول نے بتایا کہ وہ سیاح میں اور کرے مندر من چیلی کے شکار میں چشیاں گزارہ جاہے تھے۔ انہوں نے تیز رفارموڑ والی متی کرائے برحاصل کر لی اور برائر

كنادى كى طرف رواند بو كئے۔ 31 أكور كو بندرگاه "سانا كروز" جريه في

را آف و الله على الداس في دو بهركا كمانا موكل منسى على الميعى كماياال ك بعدايك آدى في تحقرطور يراس ے کچم بات چیت کی۔ وہ کون محص تما اور اُن کے ورمیان کیا منتکو ہوئی؟ سیکویل کی زعری کے آخری وول کا ایک راڑی دہا۔ اس کے وراعی بعد داہرے ميكويل الي كتي يرواني آعيا ادر مريد سمندري طرف ملني المم و الملي 36 محظ يك ميكو يل ي محتى مامل سے دور ، فلف جزيرول شكود مان كوسنر رای دان کی بھیڈ بھی آستداور بھی تیز ہو جاتی تھے۔

ميكوي في المكتنى كيتان كويتايا كدوه بينيمل كرد إب كداس كى الى مزل كون ساج يره موكى . مط كويادين كريكو إلى فيملكر في الذبذب كالكاد تا إنيل. بعداداں برطامہ کے میکرین "برٹس انے" نے ا خوصی میڈ لائن" کیے اور کول میکو ل کو بااک کیا

وكثر اوسروتكي كى كتاب شائع كي تحى، اس بيس كاني ريسري ورک موجود تھا۔ اس میں پیل مرتبہ برش نے میکسویل کے موساد کے ساتھ تعلق کا اعشاف کر دیا تھا۔ اس میں مرر كروب كى طرف سے وانونوكى كمانى سے فائدہ افھانے، ك ولي يز، اورا أور ارك بن منافي ك خفيه تعلقات منتف كا مح تق بيش كالحرن ميكول ن اب م عظم و کیلوں کے ذریعے ہرش اوراس کے پیلشر کے خلاف رث پھیٹنیں عدالتوں میں داخل کرے اپنے آپ کوقانون ك يرد على جمائة كى كوشش كى كى برش الك دلير ادر کور پراز" انعام یافت محافی تا، نے محکفے انارکر دیا۔ برطانوی بارلیند می میکویل اور موساد کے خفیہ رابلول بارے موالات الحفے لک مجے۔ اس کے بارے على جو بدائ فتوك وشبهات تصود بكرمراففان كا بارلمن كممران اب يبانا جاس تحديد طاديك اعد موساد جو آ ريش كرنى دى بيديكو يل كوان كاكس قدرهم تفا؟ وكثر او شروك كالفاظ ش اسکول کے یاؤں کے میچ کی در آل دہانا ( جلنا) شروع يو في هي". وكم اومر وكى كا دوى قدا كر ميداد في اعدا موشارى عايامعوب علياتها كممكول كالبيع مركز لندن سےدور کی ایک مگ ارا جائے جال کی حک و شبك مخبأش شهور بدايات بالنقاجيها كأمهلكان 对处处处处上了一个 29 التور 1981 وكو امرائل منازحات ميزوا ( پین ) پی تعیات میراد کے ایک ایکٹ کی میکو لی کو

نيليفون كال موصول موقع عدي ألياكروه الكرود

تھے۔اس بل كريدب كركما جانا، مكول كي خاعدان نے مداخلت کرتے ہوئے مطالبہ کر دیا گئے ميكوبل كى لاش كوادب واحرام ع ساتها مرائيل رواند كرديا جائے جال أس كى قدفين كى جا تھے۔ تين ك

حام نے اس پر کوئی احتر اض فیس کیا۔ فاعدان کو کی نے اور کوں ایسا فوری اور اجا تک

فيعلدكرن برمجودكرديا؟

10 نومبر 1991ء کو آخری رسومات ہوجلم کے ماؤنث آف اوليوز برادا كالنيس اورسيكسو بل كوقوى بيروز كے قبرستان ميں وفنا ديا كيا۔ تمام رسومات سركاري اجتمام ے ادا کی محس اور ان میں حکومت اور خالف بار تحل كروشاؤل في شركت كى - اسرائل كى كم از كم جوانتكى جن ایجنیوں کے ماضر سروس اور دیٹائرڈ سربراہول

نے وز راعظم برناک تمیر کابی خطب سا۔ "أى غامرائل كے لئے دو م كوكيا جس كا آن

ذكرك ي امرين-" غزده افراد على جواوك كور عضان من الك اليا محض بھی تماجس نے بلک سوف ذیب تن کرد کھا اوراس کی

روس كالرى شرك نے أس كى كرون مك جميار كى تحى-موت كاشكل كاية وي كولى معرول فنعل ندتها- بالح فث لد يور بشكل مو يادَيْ وزن كار فنف فادر ايرابيم تها جوكول معولى بإدرى بيس قعاء أبتان كالكي عيسائي خاعمان على يدابون في والاسفرمعول فص بوب بال سي ساته وتيكن というというというないというないと عى موجوناً كل ميكو ل وواية بقيت في كرنے ك

لي بكسال باست كالمعادى كدام الخل الديسانيان على يدي عب تعد المقالت فرصاً بدي على ويد とこびはいるはないしょうかかん

South the State of

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

عيا"، وهوى كيا كدوة ويول بمشتل" بث فيم" أيك چونی نیز رفار حتی می رات کی تار کی کا فا کده اشاتے موے، میکو بل ک" اے" کے پیچی دونوں آ دی اٹ ي يره كا - انبول في ميكو لل كور في ك تط مع

میں موجود بایا۔اس سے لل کدیکو بل اٹی متی کے ملے كورد كے لئے إكار ما دونوں دموں نے أس بر قالو بالا-ایک قاتل نے انجکشن کے دریعے اس کی گرون میں ایک

بلبله داخل كر ديار ميكويل كى موت واقع مون مي مرف چھ کھے۔" قاتلوں نے میکول کی لاش کو وہیں چیوڑاوالی اپی ستی میں بھی مجھے مصلول کی لاش سوله مخفي مك و بي يري ري ، جب الأل دريانت مولى تو ا تناوقت كزر چا تما كر الجكشن كي سول كا نشان تك جلد

ے فائب ہو چکا تھا۔ يعنى طور ير 4 اور 5 نومبركى ورميانى رات كوموساد ع مكويل كم ما توسط منائل بحراد تيانوس كمرو باغوں کے می دان کروئے کے تھے۔ بعد علی ہونے والی بولیس کی تعیش اور بین میں کے مجے بوسٹ مرغم ے کوئی مجد برآ مدند ہوسکا اور کی سوال کا جواب ندل سكار يديمي مكن مواكد أس رات مكويل كالمتى ك ملے کے 11 افراد می سے مرف دو بدار تے؟ مالا کہ عوى طور ير ياني ادكان رات كو يجره ديا كري تص ميكويل في الناوقات على كل حض كو كل قلس ميام يهج تعدان بالمت كانول كاكبابنا م ملكور بالن عي الله ويركون كي ترميك إلى المرف ينبي ها؟ انهون نے میکویل کی لائل ملے کے سر صف بھو تک کی کو

كالم المعالمة ر قال كا تعن بقوال بسك لاش كا في معا ت ك المحمد كا يم فقد ومانى كم مرومك اصداء

الملاع كعلى من و 17 5 ح كون عك ال والاحكا

اور نشو المركز ويمتحون ك الح مليدة محكا والم

copied From Web